

### جمله حقوق بحق اداره محفوظ ہیں

اس کتاب کا کوئی حصہ کلی یا جزوی طور پر یغیرا جازت اوار وشائع کرنے انقل کرنے او ٹو کا پی کرنے یا تر بیل کرنے وغیرہ کی اجازت نہ ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف "کا پی رائٹ الیکٹ" کے مطابق قانونی کاروائی کی جائے گی۔

### تعارف كتاب

مستحق انسائيكو يبذيا

نام كآب

تاريخ مزارات جلداؤل

آيت الله دُاكْرُ محم صاوق محم الكرباي

مؤلف

ملامه محملي فأشل

27

علامة ذاكة محمد حسين أكبر

الطريوني

ملك انصرعهاس آئي في دريار شث اداره منهاج العسين رجيزة

كموزعك

اؤل

الأيش

و2007 م

الثافت

نديم سين آغا سيوتك يرغرز 13 فين روؤلا مور

طاعت

ISBN 978-969-28-0227-7

المنهاج لي التان المان ا

Ph: 042-5300500 Fax: 042-5300430

E-mail:minhajulhussain@hotmail.com http://www.minhaj-ul-hussain.org

اس كتاب كى طباعت جناب الحاج رمضان اصغرصا حب كتفاون سے أن كى زوجد مرحومه بلتيس رمضان صاب كے انسال أواب كے ليے عمل ميں لائى محق ب خداوند عالم مرحومہ كو اپنى وسيع رحمت كے سابيد ميں جگه عطا قربائے قار كين سے سورہ فاتحد كى حلاوت كى درخواست ہے۔

بسساب إسراحمن الرحمي (١)

الحت مدُ لِلهِ وسَدَامُ عَلَو عِدَهِ الذَّنِ اصْطَعَى ١١) آدمَ وَنوحًا وَآلَ ابْ اهيم وآل عَمرانَ عَلَو العِسَلَمِينَ ، ذَرَيَة بعضهَا مِن بعض وَاللهُ سميعُ عسَلِم (١٠). إنهُ لَقُول رَسُول كريم (١٠) ، إذِ لَكِ مُرَسُول أَمِس بِن (١٠) ، أبلغ كُم رسالات رَفِق و ١١٧ أس الكم عَليه أجْرًا الآالموكة في القَس زلى ١١) وأت ذا القسر زلى حقه (١٠) ذَ للتَ خَيْرُ للِذَيْنَ سُهُ رَبِدُ وَنَ وَجَهَ آللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْسَلُمُ وَنَ وَجَهَ آللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْسَلُمُ وَاولئِكَ هُمُ المُفْسَلُمُ وَاولئِكَ

صَدقَ اللهُ ١٠٠١ العَسلِيِّ العَظيمِ(١١)

شروع اللدكے نام سے جو بے حدم پر بان نہایت رحم والا ہے

تمام جماللہ کے لئے ہاورسلام ہواللہ کے برگزیدہ بندوں پر آدم نوح ' اولا دابرا ہیم اورآل عرال پرجن کو سارے جہانوں سے برگزیدہ کیا بعض کی اولا دکو بعض ہے، اور خداسب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ © بے شک سے قر آن ایک معزز بیام بر کالا یا ہوا ہے۔ © میں تمہارا یقینی اما نتدار پنجبر ہوں۔ © میں تم تک اپنچ پروردگار کے بیغا ات بہنچائے دیتا ہوں۔ © میں اس تبلیغ رسالت کا اپنچ قر ابت داروں کی محبت کے سواتم سے کوئی صار نہیں ما نگتا۔ © اور اپنچ قر ابت داروں کی محبت کے سواتم سے کوئی صار نہیں ما نگتا۔ © اور اپنچ قر ابتداروں کوان کا حق دے دو۔ © جولوگ خدا کی خوشنودی کے خواہاں ہیں ان کے حق میں سب سے بہتر ہے اور ایسے ہی لوگ آخر سے میں اپنی دلی مرادیں یا کیں گے۔ © بیچ فر مایا۔ © خدا وند برزگ و برتر نے۔ ©

77

11-

| سورهٔ ل آیت ۵۹        | • | سورهجل آيت۔٣٠           | 0        |
|-----------------------|---|-------------------------|----------|
| سورهالحاقية يت-مبم    |   | سوره آل عمران آیت ۳۳_۳۳ | 0        |
| سورها عراف آیت        |   | سوره شعراءآیت ۷۰        | 0        |
| سوره بني اسرائيل آيين |   | سوره شوریٰ آیت۳۳        | <b>©</b> |
| 7                     |   |                         |          |

٩٥ سوره روم آيت ٣٨
 ٩٥ سوره آل عمران آيت ٩٥
 ٩٥ سوره آل عمران آيت ٩٥

ا سوره بقره آیت ۲۵۵

# قال الرسول الاعظم صلى الشعليه وآلهوم

''ان الحسين مصباح هُدى، سفينة نجأة، وامام خير و يمن وعز وفخر، و بحر و ذخر \*\*\* وصدق رسوله الكريم \*\*

رسول اعظم نے فرمایا

حسین چراغ ہدایت ، سفینہ نجات امام خیروبرکت ، عزت وفخر کے رہبروپیشوا ، علم کے سمندراور بوقت ضرورت کام آنے والی ہستی ہیں <sup>©</sup> (اوراللہ کے کریم رسول نے سچ فرمایا ہے)

#### حرفءاول

ادارہ منہان السب قام ہونے اللہ واللہ ہور پاکستان مظام کر باافر زندرسول 'جگر گوشیلی و بتول کے بابرکت نام پرقائم ہونے دالا ایک عظیم بین الاقوای ادارہ ہے جس کی عالی شان عمارت بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوخد کی پوری شبیہ ہے جہ دورے دیکھنے والا دبخی طور پر کر بلا بختی جاتا ہے اور اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب نینب علیہ السلام کی شبیہ بھی ایمان کو تازہ کرتی ہے اس طرح اس ضریحوں کی شبیہ بھی بنائی گئی ہے بیار کر بلاحضرت امام جوادعایہ السلام کی شبیہ تابوت بھی ایمان کو تازہ کرتی ہے اس طرح اس ادارے کی مختلف شاخیں پاکستان سبیت بیرون پاکستان بھی پورپ کے کئی مما لک بیں مصروف خدمت اسلام وسلمین بیر جس کے کئی شمیا دن است مصروف خدمت اسلام وسلمین بیر جس کے کئی شمیا دن است مصروف غدمت اسلام وسلمین بیر جس کے کئی شعید دن رات مصروف عمل ہیں جن بیں جامعہ منہائ الحسین جامعہ دزینیہ برائے خوا تین نشروا شاعت آئی بیر بہت کئی شعید دن رات مصروف عمل ہیں جامعہ منہائ الحسین کی جامعہ دزینیہ برائے دو ایس منہائ الحسین پرائیویٹ کمیٹر کئی ڈیپارٹمنٹ الیکٹر و تک میڈیا بیل کر اور ایس میں الشہد ام جامعہ منہائ و بلفیئر سوسائی کاروان منہائ الحسین پرائیویٹ کہیڈ کر ہیں۔خصوص ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور کلمات قصار کی تشریخ اور کما میں تصار کی تشریخ اور ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیبل نیٹ ورک کے ذریعے 'الز ہرائی وی'' کے نام سے ہرروز بلیغی اور عزائی پروگراموں کا چوہیں ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ''الز ہرائی وی'' کے نام سے ہرروز بلیغی اور عزائی پروگراموں کا چوہیں ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ''الز ہرائی وی'' کے نام سے ہرروز بلیغی اور عزائی پروگراموں کا چوہیں ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ''الز ہرائی وی'' کے نام سے ہرروز بلیغی اور عزائی پروگراموں کا چوہیں کھنٹے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جس سے پرواعلاقہ دن را است مستفیدہ ہوتا ہے۔

ال ادارہ کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل تھی اور ہے کہ''تحریر وتقریر اور جدید وسائل تبلیغ کے ذریعے اسلامی افکار اورعز اداری سیدالشہد اء کے فروغ اور ثورۃ الحسین کوعام کرنے کیلئے مقصد حسینیت کا پر چار کیا جائے گا اور بیہ مقصد بھی روز قیام سے زیر نظرتھا کہ حضرت امام حسین علیاتھ کی ذات اور ان کے مشن پر مشتمل علمی تاریخی کتب کوشائع کرنے کی ہرممکن کوشش کی جائے گی۔

ای مقصد کومملی صورت دینے کیلئے ادارہ کے شعبہ نشر واشاعت نے حضرت آیت اللّٰہ ڈاکٹر محمر صادق محمد کر ہائی مدظلہ ک عدیم النظیر تالیف'' حسینی انسائیکلو پیڈیا'' کا اردوتر جمہ شاکع کرنے کا پروگرام بنایا۔ الحمد للّٰہ اس مشن کی پہلی کاوش تر جمہ و طباعت کے بعد عاشقان امام حسین علیائیں کے ہاتھوں میں ہے۔ادارہ علامہ محموعلی الحمد للّٰہ اس مشن کی پہلی کاوش تر جمہ و طباعت کے بعد عاشقان امام حسین علیائیں کے ہاتھوں میں ہے۔ادارہ علامہ محموعلی فاضل مدظلہ کاشکر گزار ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کی جلد تاریخ المراقد کا اردو میں'' تاریخ مزارات' کے نام سے ترجمہ کیا جس پرعلامہ ڈاکٹر محرحسین اکبر مدظلہ نے نظر ثانی فر مائی اور آج یہ کتاب اس عظیم مشن کی عملی صورت کا آغاز واقع ہوئی ہے۔ انشاء اللہ مظلوم کر بڑا کے توسل ہے اس حینی انسائیکلو پیڈیا کی دوسری جلدوں کا بھی مرحلہ وارسلسلہ اشاعت جاری رہے گا جس کی مؤلف بزرگوار 650 جلدیں مرتب کر چکے ہیں اور یہ کتاب اس دور کی بے مثال تالیف ہے۔

یہ بتانا بھی ضروری خیال کرتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ ڈاکٹر محمد صادق محمد کر باتی مدخلہ کر بلا میں متولدہ وئے آپ کے جداعلی حضرت امیر الموشین علی ابن ابی طالب علیاتھا کے ظیم صحابی سپر سالا راشکر علی گور فرمصر جناب حضرت مالک اشتر علیاتھا ہے جو بین جن کو آپ علیاتھا نے اپنا ایک مشہور زمانہ مکتوب دے کر مصر روانہ کیا جس میں اسلامی نظام حکومت کے تمام اصولوں کو ذکر فرمایا 'جن کو معاویہ نے عمروا بن عاص کے ذریعے ایک سازش کے تحت زہر دے کر شہید کرادیا تھا جن کے بارے میں موالا علی علیاتھا فرمایکرتے تھے" مالک کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو میری رسول اللہ کے ساتھ تھی '۔ اسی عظیم صحابی امیر الموشین مالک اشتر علیاتھا نے خون امام حسین علیاتھا کی انتقامی تحریک میں بنیادی کر دار ادا کیا تھا اور رتبہ شہادت پر فاکر بہوئے تھے۔ یہ اسی خون کی تا شیراور عشق علی وحسین کا نتیجہ ہے کہ سرکا رآیت اللہ کر باسی لندن میں بیٹھ کر کا ساتھ دیا تو آپ اپنے خون کی تا جو اس مصروف ہیں۔ اللہ تعالی موصوف کو می فیضر عطافر مائے اور وہ اپنی زندگی میں اپنی علی ساتھ کی کا تقامی وادلاد علی میں اپنی کا ساتھ دیا تو آپ اپنے قلم سے اس جہاد میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالی موصوف کو می فیضر عطافر مائے اور وہ اپنی زندگی میں اپنی تا تھی علی علی علی علی علی کا تھی علی کا وقتی کو یا سے محیل تک بہنیا کمیں۔

یادرہاس حینی انسائیکلو پیڈیا کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ساتھ ساتھ شائع ہور ہاہے۔اللہ تعالیٰ ان کی اور ہار کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس عظیم حینی انسائیکلو پیڈیا کی باقی جلدوں کو بھی شائع کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین

والسلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

سيرثرى نشرواشاعت

اداره منهاج الحسين جو هرثاؤن لا موريا كتتاك

### مقدمه ناشر

حضرت امام حسین علیاته بلکه تمام آئمه ابلیت علیهم السلام کی قبور مقدسه کی زیارت کا پرواا بهتمام کیا جا تا ہے۔ کیونکه بیدوه عظیم الشان ستیال ہیں جن کے اجساد مطہرہ ان قبور میں مدفون ہیں۔حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبراطہر کی زیارت کا خاص طور پراہتمام اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندرعظیم شہیدا مام کاجسم مبارک مدفون ہے اور یہی حال باقی آئمہ اطہار پیچ اوران کےصالح اصحاب رضوان الله لیم اجمعین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کدان قبور کے ابتدائی ایام ہے آج تک ان مزارات اوران برموجود ضریح ہائے مبارکد کی زیارت کی اہمیت مسلم چلی آر ہی ہے بلکدان کی اہمیت میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے۔ان مقدی مقامات کی زیارت ان میں آسودہ خاک ہستیوں ہے برکت حاصل کرنے اور انہیں بارگاہ الٰہی کے لئے وسلہ بنانے کے لئے کی جاتی ہےاوران کے گنبدوں کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے کیونکہان بزرگوارہستیوں کی اللہ تعالیٰ کے نز دیک بڑی قدرومنزلت اورعظیم مقام ہے۔ یہ بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ شلسل کے ساتھ ان کی زیارت کی تاکید کا سببان کے وہ بنیادی اور بلندمقصد کارناہے ہیں جن کی وجہ ہے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اوران کے دفاع میں اپنی جان ، جان آ فرین کے سپر دکی۔ زمانے کی مصیبتوں اور حوادث روز گار کا بڑی یا مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ظلم کے آ گے صبر کی جٹان بن کریر چم اسلام کواٹھایا اور رہتی دنیا تک اے بلند کر گئے۔ بیہ بات بھی پیش نظرر ہے کدان مقدس اور مطہر مقامات کی زیارت کا اس قدر خاص اہتمام اور ان کی تعظیم محض اس لئے نہیں کی جاتی کہ '' بے جان مردول ٹھوں ممارتوں'' کی پوجا پاٹ کی جائے کیونکہ بے جان مردوں اور ٹھوس عمارتوں میں نہ تو کسی قتم کی خیر پائی جاتی ہے اور نہ ہی ان سے کسی قتم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ان کی زیارت اس لئے کی جاتی ہے کہ ان مقامات میں مدفون ستیاں'' زندہ جاوید'' ہیں اپنے رب سے روزی حاصل کررہی ہیں اوران سے خیر وفضیلت کے درس لئے جاتے ہیں۔ آئمہاطہاڑاہل بیت پنجبر پیلا کے جومزارات اور ضر يحسين ايران اورعراق ميں ہيں يا جن مقامات پران مقدس ذوات کے کوئی اعضاء مدفون ہيں مثلامصراور شام وغيرہ ميں حضرت امام حسین علیدالسلام کےمبارک سر کے مدفون ہونے کا اختال ہے۔ان کی زیارت کو ہرسال ہزار ہاکی تعداد میں محبان اہل بیت خصوصیت کے ساتھ اہم مراسم میں زائرین کرام فوج درفوج قافلوں کی صورت میں عاضری دیتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کئے کہان سے خیر و برکت اور فضیلت و بلندی ورجات کو حاصل کیا جائے جیسا کرابھی بتایا جاچکا ہے۔ بیرکتاب دائرَة المعارف الحسينية (حسينی انسائيكلو پیڈیا) كے ایک باب کی حیثیت سے منصهٔ شہود پر آ رہی ہے جس کی آٹھ جلدیں ان اشعار پر شتمل ہیں جو حضرت امام حسین ان کے اہل بیت اور ان کے برگزیدہ اصحاب کے بارے میں عراقی شعراء یا دوسرے لوگوں نے کہے ہیں اور اس کی باقی جلدیں زیرا شاعت ہیں -

یہ کتاب '' حسین میزارات کمی تاریخ '' پر شمل پہلی جلد شار ہوتی ہے۔ جس میں مؤلف محتر مان تمام مزارات کی تاریخ کوا حاط تحریر میں لے آئے ہیں جن کا کسی بھی حوالہ ونسبت سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے تعلق بنا ہے۔ مثلا آپ کے جان شاراصحاب وانصار کی تاریخ جو آپ کی مقد س تحریک میں آپ کے شانہ بہ شانہ جہاد کرتے رہے اور ان لوگوں کی تاریخ جن کا اس مبارک تحریک ہے کسی قشم کا کوئی تعلق رہا ہے۔

ای طرح ان مقدس ضریحوں کی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈالی گئی ہے جنہوں نے شہداء کر بلا کے کسی مقدس عضو کواپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سراقدس کی ضریحوں کی تاریخ ۔ البتہ پہلے حضرت سیدالشہد اءعلیہ السلام کی مزاراقدس پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے اور اس پر آج تک گزرنے والے واقعات اور حوادث کو بیان کیا گیا ہے کہ اس پر کیسے کسے خت دور آئے۔ اسے مسمار کرنے کی کیا کوششیں ہوئیں۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کے نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ۔ اس کی نشانات تک مٹاڈ النے کی کیسی نا پاک سازشیں ہوئیں ہوئیاں موجودہ حالت میں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہ

مؤلف محترم نے اس کتاب میں ان مزارات کی دینی ، معاشرتی ، ثقافتی ، سیاسی اور سیاحتی اہمیت پر بھی تفصیلی روشی ڈالی ہے۔ اور ساتھ ہی چندا بواب کوان مزاروں ہے متعلق قبول یعنی گنبدوں اور گلدستہ ہائے آؤان ہے مخصوص کیا ہے اور تصویروں اور تقوں کے ذریعے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمیں مونین کرام اور موالیان اہلیت عظام سے توقع ہے کہ ہماری ان کو ششوں کو تحسین کی نگا ہوں سے دیکھیں گے اور ہمارے حق میں دعا بھی فرما کیں گے۔ اور خداوند کریم سے ہماری عاہم کہ اللہت اطہاڑ کے صدیح میں عام ہمیں اپنے لطف و کرم اور مہر بانی سے اس کتاب کی اہلیت اطہاڑ کے صدیح میں عظافر ما تارہے ، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارک اور مقد س تح کے گواجا گر کم المحدوں کی نشر واشاعت کی توفیق عظافر ما تارہے ، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارک اور مقد س تح کے گئے ہیں کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ یقینا و ہی بہترین آ قا اور کیا ہی اچھا منا اللہ رہ العالمین کے لئے ہیں کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ یقینا و ہی بہترین آ قا اور کیا ہی اچھا معاون و مددگار ہے۔ معاون و مددگار ہے۔

11 جمادى الاولى <u>141</u>9ھ

مطابق 2 تبر 1998.



اے پروردگار اےعزت وبلندیوں کے ما لک اللّٰدتو بہت ہی بلند ہے۔

ជជជជជ

اےاللہ کے رسول

تمام کا ئنات میں ہے آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں اے مرکز ولایت (اے اہل بیتؓ) اے میرے سردارو! نمام جہانوں میں آپ کا مقام ومرتبہ بلندو برترہے۔

لندن محرصادق 1418ھ1997ء

#### تمهيد

ال کتاب کی طرف سے ''دیوان القرون' (صدیوں کا شعری مجموعہ ) کے نام ہے بعض جھے شائع ہونے کے بعد قارئین محترم کی طرف سے اس بات کا مطالبہ بڑی دلچسی ، رغبت اور خصوصیت کے ساتھ شدت اختیار کر گیا کہ اوارہ کی دوسری تالیفات کی مجمی اشاعت کی جائے بچھولوگوں کا کہنا تھا کہ کتاب ''الحسین والتشر بع الاسلامی'' ( حضرت امام حسین علیہ السلام اور اسلامی شرایعت ) کوجلد شائع کیا جائے کسی نے ''السیر قالحسینیہ'' (سیرت امام حسین علیہ السلام ) کے شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ پچھلوگوں نے ''الحسین فی السنۃ'' (امام حسین سنت کی روشی میں ) کے شائع کرنے کا مشورہ دیا۔ جبکہ اکثر لوگوں کا اصرار تھا کہ زیر نظر کتاب '' تاریخ المراقد'' ( تاریخ مزارات ) کوجلد شائع کیا جائے۔ اس طرح کوئی پچھ کہتا تھا اور کوئی پچھیکن بعض فنی وجو ہات کی بنا پر ان سب عزیز ول کی فرمائش پر یکجا تمل کرنا مشکل تھا۔ باوجود یکہ ہم نے پوری کوشش کی کہنی کی فرمائش کوردنہ کیا جائے۔

جیسا کہ مثل مشہور ہے'' اگر سب کا حصول ناممکن ہے تو جوماتا ہے لے لؤ' کے تحت زیر نظر کتا ہے'' تاریخ المراقد'' کی اشاعت اور طباعت ہی کا انتخاب کیا گیا۔امید ہے کہ قارئین کرام اسے پیند فرمائیں گے۔

کتاب حاضر کو بہتر طور پر سجھنے اور اس کے ابواب کو سچھ طور پر جاننے کے لئے درج ذیل چندا مور کی طرف اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو کمی قتم کی دشواری کا سامنانہ کرنا پڑے۔

اول یہ کتاب صرف حضرت سیدالشہد اءعلیہ السلام کی قبر مبارک کی تاریخ ہی پرمشمل نہیں بلکہ اس میں ان قبور کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ جن کا حضرت ابا عبداللہ المحسین علیہ السلام اوران کی مقد س تحریک ہے کی قتم کا کوئی تعلق ہے۔ اوراس کی چند قتم میں ہیں:

الف: آپ کے ان یار و انصار کی قبروں کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے کر ہلا کے معرکہ کارزار میں آپ ہی کے ساتھ جام شہادت نوش فر مایا۔ مثلا حضرت ابوالفضل العباس، حبیب بن مظاہر اسدی جربن یزیدریا تی اوران کی مانند کے دیگر شہدا علیہم السلام ب: ان افراد کی قبور کا ذکر ہوگا جو امام علیہ السلام کی مقدس تحریک میں ان کے شریک کارر ہے اور کر ہلاکی جنگ میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے حضرت سیدہ زینب بنت علی علیہا السلام۔

ت ان محترم مستول کے مزارات کا بیان ہوگا۔ جن کا امام عالیمقام کی تحریک میں کسی تیم کا کوئی حصہ ہے۔ ن ان محترم مستول کے مزارات کا بیان ہوگا۔ جن کا امام عالیمقام کی تحریک میں کسی تیم کا کوئی حصہ ہے۔

- و: شہدا ، کر بلا کے بعض جسمانی اعضاء کے مدفن کے بارے میں گفتگو ہوگی اوراس سلسلے میں ندکورہ تاریخی اختلافات کو ذکر
  کیا جائے گا۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرمبارک کے مدفن کا تذکرہ اوراس بارے میں تاریخی اختلافات ۔

  د: ان مقامات کو ذکر کیا جائے گا جن کو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام سے یا ان کی مقدس تحریک کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔
  جیسے عمرا بن سعد کے ساتھ امام علیہ السلام کی ملاقات کا مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مقام (جوتل زینبیہ کے نام
  ہے مشہورے) وغیرہ۔
- و: ان تاریخی جگبول کا ذکر ہوگا۔ جن کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے تعلق ہے جیسے آپ کا مقام ولا دت یا جائے سکونت وغیر ہ۔
- دوم اس کتاب میں صرف مزارات کی تاریخ ہی کو بیان نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں پیچقیقی بحث بھی کی جائے گی کہ مثلا فلاں مزاریا قبر کی صاحب قبر کی طرف نسبت کس حد تک سیج ہے اور اس کی کیا وجو ہات ہیں؟ وغیرہ۔
- سوم: اس بات پرتفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی کہ اس مقدس مزار بالخصوص حضرت سیدالشہد اٹ کے مزار مبارک ہے کیا کیا تاریخی،سیاسی اور دوسر نے فکرانگیز درس ملتے ہیں اوران کی کیااہمیت ہے؟
- چہارم: اس بات پر مخضر گفتگو کی جائے گی کہ ان مزارات کے مختلف معاشروں پر کیا اثر ات مرتب ہوئے ہیں اور ان کے کس قدر گہرے نقوش ہیں جوصد یوں ہے ثبت ہوتے چلے آرہے ہیں۔
- پنچم: ہماری کوشش ہوگی ہرا یک مزار کے لئے ان لوگوں کا تحقیقی تذکرہ کریں اوراعداد وشار کی روشنی میں بتا ئیں کے کن لوگوں نے ان کی تولیت کوسنجالا اور کتنے اور کس قتم کے زائران کی زیار توں سے شرف یاب ہوتے چلے آرہے ہیں۔ ششم: ان مسلم بادشاہوں اور سربراہان مملکت کا جارے جن کا ان مزارات کی تعمیر یا تخریب میں کوئی مؤثر حصہ ہے۔

## مرقداورمقام ميں فرق

متعدد مؤلفین نے مزارات مقدسہ کے بارے میں کتابیں تحریری ۔ اوران میں علویوں (اولا دعلی علیہ السلام) اوران کے ساتھیوں کے بارے میں کتابیں تحریری ۔ اوران میں علویوں (اولا دعلی علیہ السلام) اوران کے ساتھیوں کے بارے میں تقطیع کی ختلوب ہیں اور جنہیں ساتھیوں کا ذکر نہیں کیا جوان اولیاء کی طرف منسوب ہیں اور جنہیں اصطلاح میں ''مقامات'' کو ملادیا لیکن ہم یہاں'' مرقد'' (مزار)

ے معنی میں استعمال ہوئے ہیں جبکہ افوی طور پر ہر ایک کامعنی افتاف ہے۔ الباتہ ہدداوں ظرف ( زمان یا مکان ) کے لحاظ سے مشترک بین اس بات کواپی عبکه پر به تفصیل سے بیان کر بیکے بین ®فقان مرفقانان متعام پراز رقاد الا نیند) سے اسم مکان ہے @ورارقاد المنتج ع" اورا سكون" تقريبا جم معنى الفاظ بين البيته المنتج ع" مين "بهلوك بل ويز" كامعني بإياجات ب اورو واسم اعتبارے كەمرنے والے كور عام طورير قبري پېلوك يل اس طرح الناياجاتا ہے كداس كاسات كا حسد قبلہ کی جانب ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اے'' رافلہ'' اور'' ضاجع'' بھی کہتے ہیں اور اس کے اس طرح ہونے کی جکہ کو "مرقد" كهاجاتا ب\_ بس كى جمع مرافد آتى ب\_

لفظ "مقام" میم کی زبر کیساتھ بھی اسم مکان ہے جولفظ "اقامت" ہے لیا گیا ہے جس کے عنی ظہرنے کے ہیں۔ چنا نچہ جو فنص کی جگہ پر پچھ عرصہ یا کافی عرصے تک تفہرارہاس جگہ کواس کا"مقام" کہتے ہیں اوراس کی جمع"مقامات" آتی ہے اوراس لفظ کا اطلاق عام طور پرایسی جگہوں پر کیا جاتا ہے جہاں پرانبیاء،آئمہ یااولیائے کرام مخبرے دے بیوں جیے سجد کوفیہ مين "مقام امير المومنين اورمقام نوح" " يا كر بلامعلي مين "مقام امام جعفرصا دق عليه السلام" يامقام امام وي كالمم عليه السلام-البية اليے مواقع پر بعض حضرات مجازي طور پر لفظ "مقام" كو"مرقد" كے معنى ميں بھي استعال كرتے ہيں اس ليے کہ وہ بزرگوارہتی وہاں پر دفن ہونے کے لئے قیام پذیررہی۔جبکہ بعض دوسرے حضرات لاعلمی کی وجہے" مقام" کو" مرقد" ئے معنی میں استعال کرتے ہیں ، بنابریں جب وہ کسی کتاب کاعنوان''مرقد'' قرار دیتے ہیں تو اس میں''مقامات' بھی شامل کر لیتے ہیں،اور بیاس لئے کہ غالب طور پراس کا اطلاق ای طرح ہوتا چلا آ رہا ہے یا پھرملیفین کرام کے نزویک مقام اور مرقد کوایک ہی میں معنی میں لیا جاتا ہے۔ البتہ ہم نے اس بارے میں کئی وجوہات کی بنا پرسلف صالحین کی اتباع کی ہے جن میں ہے اہم ترین بیہ ہے کہ غلب کے طور پر''مراقد''میں''مقامات'' کوشامل کیا گیا ہے۔ای لئے قار کین محترم ہماری اس کتاب میں بہت ی جگہوں میں دیکھیں گے کہ مقامات کومراقد (مزارات) میں شامل کیا گیا ہے۔

ال باص میں ادارہ بذاکی تالیف "قاموں نبضت حسینی" کے مادہ "مرقد" اور مادہ" مقام" کی طرف رجوع کریں۔

ملاحظه مو"باب الرؤيا" كامقدمه، اور نينديين خواب كمشاهدات اوران كى تاويل اور" نيند" كيم معنى الفاظ-(P)

د بی فرائض میں یہ بات شامل ہے کدمیت کوقیر میں پہلو کے بل اس طرح لٹایا جائے کدوہ قبلدرخ ہو۔

### مراقد.....یا....مزارات

عالم السلام عے قلب میں واقع ہونے کی وجہ سے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مرقد مبارک تمام بی ہاشم کے مرارات کے لئے مرکز اور محور کی حیثیت رکھتی ہے اور حرمین شریفین اور نجف اشرف کے بعداس کو ایک نے وینی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ کیونکہ محل وقوع کے اعتبار سے حضرت سیدالشہد اعلیہ السلام کا مزار اقدس دریائے فرات اور صحوائے نجف کے درمیان واقع ہے اور یہ ایک ایک جگہ ہے جہال سے قدیم زمانے کے مختلف مقامات کو جانے والے راستے جدا ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ سے بھوٹے والی نور نبوت کی شعا کمیں سے ہوکر دیگر اسلامی مما لک کوروش کرتی ہیں چا ہو وہ نہیں اور مدینہ منورہ سے بھوٹے والی نور نبوت کی شعا کمیں سیبیں سے ہوکر دیگر اسلامی مما لک کوروش کرتی ہیں چا ہوں ''ہلال خصیب '' ہلال خصیب '' ہلال خصیب '' ہلال خصیب کا اور بیت الحرام کو ایک ہی صف میں شار کیا جا تا ہے۔ لہذا جو حرم مقدس پر وردگار کی زیارت سے مشرف نبیں ہو کر بلائے معلی کی زیارت سے فیضیاب ہوتا ہے۔

من حائر حین (حرم امام حین علیه السلام) مشرق بعید کے لئے اس بارے میں سابقہ تکالیف سے بڑھ کرایک اوروسیج اقدام یہ بے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا حرم مقدس جو خراسان میں واقع ہے اور خراسان کا علاقہ برصغیر پاک و ہند کے لئے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور مدینہ منورہ نجف اشرف اور کر بلائے معلی سے اٹھنے والی نورانی شعاعیں یہیں سے ہوکراس خطے کی مختلف اطراف کومنور کرتی ہیں۔

نابلان صیب ایک ایسانام ہے جس کا اطلاق عراق اور بلادشام پر ہوتا۔ جس میں ملک شام لبنان اور فلسطین بلکہ بعض اوقات اردن بھی اس میں شام ہیں۔

 <sup>&</sup>quot;قفقاز" يا" بلادكوه قاف كالطلاق آرمينيا ، جارجيا اورآؤر بائتبان كى جمبور ياؤل پر بوتا ہے۔

<sup>©</sup> ترکستان کاعلاقہ وسطی ایشیاءاور برگرتو وین ،ایران ،افغانستان ،ہندوستان اور منگولیا کے درمیان واقع ہے،سابق بیس اس کا اطلاق تمام بلاد ترک اور بلاد ماوراء ہوتا تھا۔لیکن اب بیرچین اور سابق سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے۔اس علاقے بیس سب سے پہلے سلمانوں نے 135ھ بیس قدم رکھا اور چینی ترکستان بیس صوبہ تکلیا تک شامل ہے۔ جبکہ سوویت یونین کی شکست وریخت کے بعد اس کی مختلف ریا تیس مثلا اذ بجستان اور تا جکستان وغیرہ جمہوریاؤں کی صورت میں اس سے علیحد و ہوکر مستقل حیثیت افقیار کرچکی ہیں۔

تواس لحاظ سے بنی ہاشم کےروضوں کے سر بلند گنبد مجاز مقدس© فرات® د جلد© نیل®اور بحرابیش کے ساحلوں پر® شام میں بُر دیٰ کے کنارے پر© خراسان© ہندوستان ® چین ©اور دیگر مقامات ®پر جس کا متیجہ بیڈکلا کہ طاغوت اموی حکومت نا کام نامراد ہوکر ہمیشہ کے لئے اعت اور رسوائی کی مستحق ہوگئی۔جیبا کہ سب کو معلوم ہے۔

(1)

مدينة منوره مين رسول أعظم "ان كي وفتر حضرت فاطمة زبراته اور حضرت امام حسن ،امام زين العابدين ،امام محد باقر اورامام جعفر صادق عليهم السلام ك مزارات مقدی ہیں۔علاو دازیں دیگر بنی ہاشم کے مزارات بھی مکہ یدینداور بچاز کے دوسرے کئی علاقول بھی ہیں۔

حضرت امير المونين عليه السلام كامز ارمبارك نجف اشرف مين بي حضرت امام حسين اوران كي بصائى جناب عباس علمدار كاروض كر بلائ معلى میں ہے اور دیگر اولا وابوطالب مبتلامسلم بن عقیل کاروضہ کو نے میں ہے اورای طرح مسلم بن عقیل کی اولا دیے رو مضمیت میں ہیں۔

حضرت امام موی کاظم علیه السلام اوران کے پوتے حضرت امام محترقی علیه السلام کے مزارات کاظمیین شریفین میں ہیں۔امام علی نتی اورامام حسن عسکری 0 علیباالسلام کے روضے سامراء شریف میں ہیں۔علاوہ ازیں آل ابوطالبؓ سے ان کے بوتے نواے مدفون ہیں۔

مثلا قاہرہ میں مجدراً س انحسین اور مزارسیدہ زینب علیہاالسلام،اوران کےعلاوہ اہلیبیت کےدوسرے کی افراد کی زیارت گاہیں ہیں۔ 0

مثلاعسقلان ( فلسطین ) میں جامع مسجدراس انحسین اور حلب میں ( مشہد نقطہ ) اور شیخ محسن ' ٹامی'' کے نام سے مراقد ہیں۔ (3)

سیدہ زینب سلام الله علیہا،سیدہ رقبہ علیہاالسلام اور شہدائے کر بلاعلیہم السلام کے مبارک سروں کی زیارت گاہیں،مثلا جناب سیدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا،سیدہ رقبہ علیہاالسلام اور شہدائے کر بلاعلیہم السلام کے مبارک سروں کی زیارت گاہیں،مثلا (7) فاطمهٔ اور جناب سیده ام کلثوم (ان سب پرخدا کاسلام) کے مزارات۔

مشہد مقدس میں حضرت امام رضاعلیہ السلام کاروضہ اور پورے ایران میں مختلف مقامات پر اہلیہ یے کے افراد کی مزارات۔ (

اس ملک میں آئماطبار علیم السلام کے نام سے منسوب بنائے گئے بہت سے مقامات جیے لکھنے وغیرہ میں ان کی زیارت گاہیں۔ (1)

شالی چین میں علوی شیعہ پیشواؤں اور بادشا ہوں کے مقبرے ہیں۔جن کا تذکرہ فرانسی منتشرق'' آبلدشة'' نے اپنی کتاب'' شیعہ اور شرق وسطی میں ان کی ملکی فتو حات' جس کا ڈاکٹر عبدالجواد کلیدار نے عربی میں ترجمہ کیا ہے۔البتہ بیاور بات ہے کہ موصوف نے ابھی تک خوداس کی نورانیت سے کوئی (9)

اطراف عالم ان جلبوں پرآل رسول كے نام كئى مقامات، روضے اور عمار تيں بنائى گئى ہيں۔ 0 معاصر مصرى رائثر و اكثر عربن موى ،ان كى كتاب دى الدول المتنا بعن كتام م معبور ب-

تاريخ مزارات طدادل

راویہ کواب ''قی سیدہ زین ' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو دمثق کے زد یک ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجد سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کو بھی ذکر کیا ہے بعض حفرات کہتے ہیں کہ یہ سکینہ بنت الحسین نہیں بلکہ ابلیت علیم السلام کی کوئی اور خاتون تھیں اور یہ بھی کہا ہے کہ شہر کے مغربی حصے میں موجود قبر ستان میں ایک خاص مقبرہ ہے اور وہاں پر ایک مجد بھی ہے جس میں اولا دامام حسن اور امام حسین کی اولا دمیں سے دو بستیوں کی قبریں ہیں ( 3 اکثر عمر بن موئی پاشا کی کتاب ''ادب الدول المتابعة ''صفحہ 80منقول از ''سفر نامہ ابن جبیر صفحہ ۲۲۹۔)

# مزارات كى تغميراوران كانقدس

بعض اعتدال پسند ندم بی طبقول کے درمیان اہل بیت علیم السلام کے مزارات کی تعیران کی زیارت اوران پر درودوسلام کی مزارات کی تعیران کی زیارت اوران پر درودوسلام کی جیجنے کے بارے میں پڑھ شکوک وشبہات پیدا کر دیئے گئے ہیں جس کی وجہ بعض وہ روایات ہیں جو قاطع دلائل اور سیجے روایات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ایسی قاطع دلائل اور سیجے روایات خود مرکار رسالت ماب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوران کے اہلیت المہار علیہ السلام سے مذکور ہیں۔ ان میں وہ روایات بھی شامل ہیں جو حضرات موسین کرام کواہل بیت اطہار میلیا کی قبور کو تقمیر کرنے کی ترغیب و یق ہیں جلکہ ان کی تقمیر کو تقر ب الہی کا ذریعہ قرار دیتی ہیں۔ جے سرانجام و کے کرمومن اپنے گئے ذریعہ قرار دیتی ہیں۔ جے سرانجام و کے کرمومن اپنے گئے ذریعہ قر آر دیتی ہیں۔ جے سرانجام و کے کرمومن اپنے گئے ذریعہ قر آر دیتی ہیں۔ جے سرانجام و کے کرمومن اپنے گئے دیرو آخرت مہیا کرتا ہے۔

ر ہی وہ روایات جن سے قبور کی تعمیر کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے تو فقہائے اسلام نے انہیں انبیاء، آئمہ اوراولیا پہیم السلام کے علاوہ دوسر سے لوگول کی قبور کے لئے ممانعت قرار دیا ہے۔

آئمَّہ کی قبور کی تغمیر کے سلسلے میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ طویل حدیث ہے جو حضرت علی علیہ سلالم سے بیان ہوئی ہے۔ آنخضرت " حضرت علی سے فر ماتے ہیں

یاعلی! جن شخص نے تمہاری قبور کی تعمیر کی اور ان کی دیچہ بھال کا فریضہ انجام دیا گویااس نے بیت المقدی کی تعمیر میں حضرت سلیمان بن واؤ دعلیما السلام © کے ساتھ امداد کی اور جس نے تمہاری قبروں کی زیارت کی اس کا ثواب ججۃ الاسلام (فریضہ جج) کے بعد ستر جج کے برابر ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب وہ تمہاری زیارت کرنے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے توالیہ ہے جیسے کوئی بچہاپتی مال کے بیٹ سے بیدا ہوتا ہے۔

کا حضرت سلیمان جناب داؤڈ کے فرزند ہیں صاحب حکمت ہونے کے علاوہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی اور اپنے والدگرای کے بعد چالیس سال تک حضرت سلیمان جناب داؤڈ کے فرزند ہیں صاحب حکمت ہونے کے علاوہ نبی بھی تھے اور بادشاہ رہے۔ باون سال کی عمر پائی ، بیت المقدس کی بنیا داور تعییر آپ ہی کے دور حکومت میں انجام پائی ۔ اس کے بعد اپنا ایک ذاتی مکان تغییر بیٹیم براور بادشاہ رہے۔ باون سال کی عمر پائی ہوئی۔ کردہ جس کا نام ''دکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دفات اجرت نبوی سے ۱۹۳۷ سال اور عیسوی ہے ۹۳۵ برس بی اللہ میں مولی۔

ہے۔ پس حمہیں بھی خوشجزی ہوادرا پنے دوستوں اور حبداروں کو بھی خدا کی نعمتوں اور آ تکھوں کی شینڈک پیدا کرنے والے ا پے ارباب کی خوشخری سنا دو کہ جن کونہ تو کسی آگھ نے ویکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال تک پیدا ہوا ہے۔ لیکن پچھے پست ذہنیت © کےلوگ تمہاری قبروں کے زائرین کوطعن وشنیع کا ایسے نشانہ بنا کیں گے جیسے کی زنا کار عورت کواس کی بدکاری پرطعن و تشنیع کی جاتی ہے اپے لوگ میری امت کے بدترین اورشر میرترین لوگ ہوں گے نہ تو انہیں میری شفاعت نصیب ہوگی اور نہ ہی وہ میرے پاس حوض کو ثر تک پانچ علیس گے۔®

ائبی روایات میں سے ایک وہ روایت ہے جسے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پھوپھی زینٹ سے بیان کرتے ہیں اور وہ جناب ام ایمن ® سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت رسول خدانے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مدفن كے بارے ميں پيش كوئى كے طور يرايك طويل حديث ميں بيان فرماتے ہيں كد-

طديث يش الفظ" خالداور خال ب " جس كالفوى معنى جويا جاول وغيره كا چهلكا ب-اور خالة الدهن" كلى يا تيل كى كوكها جا تا باور خالة الناس کے معنی رو یل اور پست لوگ ہیں۔

كتاب وسائل الشيعه كي ( جلد ١٨ اص ٢٨ منقول از تبذيب الا حكام جلد ٢ ص ٢٦ كتاب " فرحة الغرى" عص ٦٣ - سيابات قابل ذكر ب كسيد روایات مختلف ذرائع سے بیان ہوتی ہے ملاحظہ ہومتدرک الوسائل اوروسائل شیعہ جلد • اص۲۱۳ ۔

ام ایمن "کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ انکانام" برکت" تقاان کی تزوت کا ایک عبثی غلام ہے ہوئی جس سے" ایمن" نامی لڑکا پیدا ہوا اس کے بعد انکی شادی زید بن حارشہ ہوئی جس سے اسامہ پیدا ہوا موصوفہ کا شار پیغبر کی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے پیغبر خدا سے روایت کرتی ہے۔ دونوں اسلامی ججرتوں (حبشه اور مدینه) میں شرکت کی عبدالملک بن عبدالمطلب کی کنیز تھیں ۔ اسکے بعد المخضرت کی کنیزی میں آگئیں حضرت عثان بن عفان کے دورخلافت (۲۳ تا۳۵) میں وفات یائی۔

'' پھر خدا دند عالم تیری امت ہے پچھا لیے اوگول کو جیسے گاجنہیں کفارنیں پیچانتے ہو تلے۔ اور دولوگ ان مظلوموں ے خون ناحق بہانے میں قول وفعل اور نیت کسی طرح ہے بھی شریکے نہیں ہو تکتے و وان شہیدان رہ غدا کے مبارک بدنوں کو خاک میں وفن کریں کے اور سیدالشبد اٹر کی قبر کا نشان ریت اور کنگریوں کے ساتھ مقرر کریں گے اور وہ قبراہل جن کے لئے مغفرے کی علامت اور مونین کے لیے باعث نجات وفلاح ہوگی من

ان مقدس ہستیوں کی قبروں کی زیارت اور ان پر درود وسلام کامستحب ہونا تواتر کے ساتھ ٹابت ہے، بلکہ حدیث کے مطابق ان کاتر کے کرنے جفااور سم کاموجب ہاور جفاے روکا گیا ہےاوراس بارے میں بیان ہونے والی روایات تواتر کی حد تک پیچی ہوئی ہیں اور اس بارے میں بہت ہے علاء نے خصوصیت کے ساتھ کتا ہیں تالیف فریائی ہیں۔®اور ہم بھی تفصیل کے ساتھ اس پر روثنی ڈال چکے ® ہیں یہاں پراس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔

تربت سینی (خاک شفاء) ہے شفایا بی ایک ایسا مسئلہ ہے جے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونگھاس کے جواز بلکہ استحباب برعلاءاماميدكا تفاق ہےاوراس بات برجیح روایات ہےاستناد کیا ہےاوراس باب میں اپنی فقهی کتابوں میں کئی فسلیس مخصوص کی ہیں®اور ہم نے اس بارے میں دیگر اسلامی نداہب کی طرف سے ہونے والے اعتر اضات ای طرح تفصیل ے شرعی جواب دیا ہے جس طرح اس کاعلمی تکتہ نظر سے جواب دیا ہے۔ جس کی تفصیل اپنے مقام پرملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

(1)

متدرک الوسائل جلداصفی ۲۱۲ منقول از کامل الزیارات سفی ۲۷۵ سی آلبدایی نمبر ۴۴٬ میں اس کے اور بھی ذرائع بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں ے ایک کتاب" نوراعین فی مشی الی زیارة قبرالحسین" مولفه"اصطبها ناتی "اور" شجری" کی کتاب وضل زیارة الحسین" تیز طاحظه بوای 0

اداره كى تاليف" بمعجم المصنفات الحسينية" ملاحظه بهوای ادارے کی کتاب "باب الاحادیث فصل حدیث الزیارة" اور باب الشبهات فصل الزیارة"

<sup>0</sup> اى ادار كى كتاب باب الشبهات فصل الاستشفاء بالتربة -

ری پیغبراکرم یاان کے اہل بیت اطہار علیم السلام کی چوکھٹوں اور ضریحوں کو بوسد دینے یاان کے آگے مجدہ کرنے کی ہات تو ہم اے بھی تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر بیان کر چکے ہیں اور سے بات اچھی طرح یا در کھنے کے قابل ہے کہ اس بارے میں شکوک وشبهات یا تو غلط تعبیر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا پھراس میں بری نیت کارفر ما ہوتی ہے۔ور نہ ہر مومن سے بات اچھی طرح جانتاہے کہ کمی شک ورّ دید کے بغیر غیراللہ کو بجدہ کرناکسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔

لین اگران مزارات ہے برکت حاصل کی جاتی ہے یاان کی تعظیم اور احتر ام کیا جاتا ہے گویہ بھی در حقیقت خداوند سجانہ و تعالیٰ کی تعظیم اور احترام ہی ہوتا ہے۔ ©اگر صاحبان مزارات میں خداوند عالم کے لئے عبودیت مطلقہ کی صفت نہ یائی جاتی تو كوئى بهى مسلمان ان كاس قدراحرّ ام نه كرتا اور نه بى ان كى اتنى تعظيم كرتا - اگران ميں احرّ ام اور تعظيم كى صلاحيت يائى جاتى ہے تو صرف ان کے خدا کے لئے خالصة عبودیت اور بندگی ہی ہے جولوگوں کواس بات پرمجبور کرتی ہے کہ ان کا احتر ام اور تعظیم کی جائے۔

بحار الانوار جلد ١٥٥٤ عديث من ب كريغ برخدا امام صن عليد السلام عفر مايا "مير ، بيني السيالوك ميرى امت ع مختلف كروه جول گے جو تہاری زیارت کریں گے اور اس کوثو اب مجھ کر برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھ پر فرض بن جاتا ہے کہ بروز قیا مت میں ان کے پائ خود چل کر نجاؤں اور قیامت کی ہولناک گھڑیوں میں آئیس گنا ہوں سے نجات دلاؤں اور اللہ آئیس بہشت میں پہنچائے گا۔

ہم نے اس بارے میں جو تفصیلی بحث کی ہاں میں آیات قر آئی سیجے روایات اسے سے افاد گاور تھا کا ہارالیا ہواں الیا ہے اور ساتھ ہی تھا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے ہواں ہو بیان کرنے گی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے وہاں پر'' بدعت'' اور''شرک'' کے لغوی اور شرق معنی بھی تفصیل ہے بیان کئے ہیں جن میں شک وشہد کی سی تھا تھا تھا تھی ہے۔ اور اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ ہمل کا دارو مدارنیت پر ہے کیونکہ حدیث میں ہے۔ ''انما الا عمال بالنہا ہے '' المالا عمال بالنہا ہے ۔ المال کا دارو مدارنیت پر نے کیونکہ حدیث میں ہے۔ ''انما الا عمال بالنہا ہے '' المالا عمال بالنہا ہے ۔ المال کا دارو مدارنیت پر نے ایون کے بوت لیتا اے مشرک سمجھا جا تا یا کئی بزرگ استاد یا عالم کی تعظیم کرتاوہ فعل حرام کا مرتکب جاتا جاتا۔

قار ئین کرام اور بحث کرنے والوں ہے میری بھی خواہش ہے کہ وہ ہرشم کے تعصب سے پاک ہو کر فیرمشر وط طور پہ دلائل کے ساتھ بات کریں اور ایسی کسی قتم کی تحریر یا تقریر سے اجتناب کریں جس میں دلائل کا فقدان ہواور ہم سب کو خواہشات ہے ہٹ کر دلائل ہے کام لینا چاہیے۔سنت کی اتباع کرنا چاہئے تا کہ بدعت کی اور ہمیں سنت میں ہرتعصب سے خالی عقلوں اور کھلے دل کیساتھ دراصل ہونا چاہئے تا کہ ہمیں تھی طور پرد نی اور د نیوی معلومات حاصل ہوں اور حلال وجرام سے واقفیت حاصل ہواور راہ خدا میں کسی ملامت گرکی ملامت ہمارے آئے ہے۔

ملافظة بواى ادارے كى تناب متعلقه باب الشبهات فعل القبيل الهجو داور فعل البترك. © ملافظة بواى ادارے كى تناب متعلقه باب الشبهات فعل القبيل المبيات فعل التعلق التعلق المبيات فعل التعلق ا

ي وسأئل الشيعة جلداول سخياس-

# مخلف قبائل کی تحریک میں مزارات کا کردار

بہت ہاوگ جب ان کے لئے ہر طرف ہرائے بند ہوجاتے ہیں تو وہ آئیس مزارات کی طرف پناہ لیتے اور دہاں پر خدا ہے ای عاجات طلب کرتے ہیں اور اپنی دعاور مناجات ہیں صاحبان مزار کو خدا کی بارگاہ ہیں اپناہ سیلہ قرار دیتے ہیں۔ ای لئے کہ وہ بچھتے ہیں کہ خداو تد ہجانہ کرنے کہ ان کی ہیں تھے ہیں۔ ایسے موقی اسراخ جس کے معالمے ہے ماہر معافیان عاجز آجاتے ہیں یا شعہ بدتر کن مصائب و مشکلات ہوں کو در کرنے گئی ہیں سکت نہیں ہوتی اور اس طرح کی دوسری حاجات کو اللہ تعالی ان ہزر گوار ہستیوں کی بدولت پر افر ما تاہے۔ کیونکہ اللہ نے آئیس اپنی کر امت ہے نواز اجوا ہے اور وہ اولیا و خدا ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام حسین اپنے رب سے مناجات کرتے ہوں ہوئے دائے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام حسین اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ "اللهی تو کت النحلق طرافی ہوائ ۔ وابعت میں بالحب ادبا۔ لما مال الفقوا دالی سوا کا سحبت میں تمام مخلوق کو چھوڑ و یا ہوئے نے کرد نے پچر کو جیس کے جیس کہ حضورت امام حسین جلد دوم۔ کرد نے پھر بھی دل کے بیسے کہ کو کہ بیس کر اس میں خلاے کہ کرد نے پھر بھی دل کرنے ہیں آئیس ہوگا۔ المام سے خوالے اور اس کی ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں آئیشرت نے فر مایا حسین کے قبرے نیچی دعا کہ دیا ہے جیس کہ خوالے اللائم کی خدرے ہیں آئیشرت کے فر مایا حسین کے قبرے نیچی کرد ہوئی ہیں اس کی ترب میں موالی خدا ہواں ادارے کی کتاب " دیوان امام حسین جلد دوم۔ خوالیہ اللائم کی خوالے دیا کہ معافی از کا قلیہ اللائم کی خوالے دیا جو کہ بیا جیس کی تعابر کی تعابر کی خوالے کہ بیل حدیث نقل کرتے ہیں آئیشرت نے فر مایا حسین کے قبرے نیچی خوالیہ کی تو ایک ہوئے کی کتاب " باب فی ظلال الحسین" میں جوزات اور کرایات کو ملاحظ فر بائے۔ چونسیل دیک تا چاہتا ہو دواک ادارہ کی کتاب " باب فی ظلال الحسین" میں جوزات اور کرایات کو ملاحظ فر بائے۔ پر اس کو مناکا دارہ کی کتاب " باب فی ظلال الحسین" میں جوزات اور کرایات کو ملاحظ فر بائے۔

### سياست ميں مزارات كاكردار

جابراورظالم حکومتوں کی بنیاد پہلے ہی دن ہے جھوٹ ،فریب ،مکر ود غا ،حقائق کوسٹے کرنے اورعوام کودھوکہ دینے پر کھی گل ب اور بیدایک فطری امر ہے کہ ہر قوم اور قبیلے کے اپنے مجھے خاص عقائد، مفاتیم رسوم و رواج اور مقدسات ہوئے جیں ، اور ساتھ ہی ان کے اس کا نئات اور دینی امور وعقا کد کے بارے میں اپنے مخصوص تصورات بھی ہیں، جب فیرشرمی حکوشیں جو انسانی اورانسی بنیادوں کی پرواہ نبیں کرتیں ان کے بارے میں مختلف تتم سے حیاوں بہانوں سے کام لے کرلوگوں کے شعوراور جذبات واحساسات کواین مخصوص سیاسی مصلحتوں کی جھینٹ چڑ ھاتی رہتی ہیںاوراس بات ہی میں وہ اپنی حکومتوں کی اللااور استحکام کارازمضم مجھتی ہیں، چنانچہ ہم و تکھتے ہیں کہ وہ عوام الناس کے جذبات کو مثبت یامنفی صورت میں کھڑ کا کراپنا کام چلاتی رہتی ہیں حالا تکہ وہ اس کے دوررس برے انجام ہے بےخبر ہوتی ہیں ، کیونکہ وہ نےبیں دیکھتے کہ عرصہ دراز کے بعداس کے کیا نتائج ٹکلیں گےاور نہ بی انہیں مستقبل کی فکر ہوتی ہےاور نہ ہیجھتے ہیں کہ تاریخ انہیں کس نام سے یاد کرے گی وہ تو اس ایک نقتہ نه تیرہ ادھار کےمصداق وقتی مصلحتوں کا شکار ہوتی ہیں اور مجھتی ہیں کہ ہاتھ میں آئی ہوئی آیک چڑیا، در فت پر موجود دس چڑیوں سے بہتر ہےاس لئے ہرطرح کے برے نتائج اور معاشرتی برائیوں اور مظالم کا شکارآنے والی سلیں ہوتی جیں کیونکہ حاسد حکومتیں عوام کو اس ڈگر پر چلاتی رہتی ہیں جس میں ان کے مفادات کارفر ما ہوتے ہیں۔اور ان کی سیاست کامحور تل و غارت اورجلا وطنی ہوتی ہے جووہ عوام کے لئے ایک لائح عمل کی صورت میں مرتب کرتی ہیں۔اس بارے میں ہمارے پاس بہت ی مثالیں موجود ہیں جو ہمارے دعوے کی صدافت کا بین ثبوت ہیں الیکن ہم ان کے ذکر ہے اس لئے اجتناب کرتے ہیں تا کہ انہیں تھیس ندلگ جائے آ بگینوں کو کیونکہ شل مشہور ہے ''الحق مڑ'' (حق کڑوا ہوتا ہے) ۔ اگریپی کومتیں برحق ہوتیں اورعوام الناس اور ان کی آنے والی نسلوں کے مفاد میں قدم اٹھا کیں تو پھریہ ہے رحمانے کلم وسلم ،

اگرید چکومتیں برحق ہوتیں اورعوام الناس اور ان کی آنے والی کسلوں کے مفاد میں قدم اتھا کیں تو پھر بید ہے رسمات ا قتل اور قدید و بند کی صعوبتیں ، ملک بدری اور جلاوطنی کی سزائیں کیسی؟ سرح میں میں جمعہ میں مشکل ہے وہ ہے

آ مدم برسر مطلب جس موضوع کے تحت ہم نے میہ باب کھولا ہے اور جس کا آسانی کے ساتھ بندگر نے مشکل ہے وہ ہے مزارات مقد سداور عنبات عالیات کے ہردور میں تشکیل پانے والی حکومتوں پر مرتب ہونے والے اثرات۔ مثاریہ بادی انظر میں اس تا چیر کو ہم نہ د کھے سکیں یا د کھے بھی پائیس تو اس کی نسبت ماضی بعید کے ساتھ تعلق رکھنے والی معرف المحالة المحالة

جوہ ہے۔ بب ہم ماشی اور حال کی تاریخ کا تقابل کرتے ہیں اور بنظر غائز ان کا جائز ہلیتے ہیں ان کے سیاسی انداز کے بارے میں غور وفکر کرتے ہیں ان کے برسرافتڈ ارآ نے کے طریقوں کوغور ہے دیکھتے ہیں تو ایک ایسی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے جس کا انکار تطعی ناممئن ہوتا ہے اور وہ یہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے یعنی ان کے وہی مستقل اور اٹل نظریات کہ جن میں کی قشم کی کوئی تبدیلی رونمانیس ہوتی۔ البتہ اسلوب کا راور انداز بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔

مندرجہ ذیل گفتگوے پہلے ہم قار ئین محتر م کودعوت دیتے ہیں کہ وہ اس ادار ہ کی تالیف '' تاریخ روضہ سینی'' کا مطالعہ فرما ئیں تا کہ بحث میں چیش آنے والے بعض پیچید ہ مسائل پہلے ہی حل ہوجا کیں۔

چانچ جب ہم ذکورہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں نے اسلامی سرز مین شرق اوسط پر اپنا تسلط
قائم کرنا چاہا خواہ وہ ساری حکومتیں بیان میں سے بچے حکومتیں ،اسلامی تھیں یا غیر اسلامی ،ی تھیں یا شیعہ ،مستقل تھیں یا غیر
مستقل ،سب نے لائے یادعونس دھاند کی کا سہارالیا © اور اس قتم کی سیاست کا آغاز اموی دور حکومت ہوا۔ اور عالم اسلام
پراس طرح کے ظلم کا سلسلہ و ہیں سے شروع ہوا اور اس کی انتہا ان استعاری حکومتوں پر ہوئی جو اس علاقے میں اپنے قبضے کی
فرض سے آرجمکیس اور علاقے کی مادی اور معنوی وسائل پر قابض ہوئیں چنانچہ پہلے ہی دن سے کہ جس میں امام مظلوم سید
الشہداء حسین بن علیہ علیہ السلام شہید ہوئے ،اموی حکومت کے کار پر دازوں نے ہرممکن و سیلے سے آپ کی قبر مبارک کی
نیارت سے لوگوں کورو کنا شروع کر دیا اور اس بارے میں مختلف سن اکئیں مقرر کیس ، لائج اور دھونس کے ذریعہ آپ کی قبر کی
زیارت کے لئے لوگوں کورو کنا شروع کر دیا اور اس کا اصل سبب میں تھا کہ اموی حکمر ان اس قبر میں محواستر احت شخصیت ۔
زیارت کے لئے لوگوں کورو کے رہے۔ اور اس کا اصل سبب میں تھا کہ اموی حکمر ان اس قبر میں محواستر احت شخصیت ۔

بن علی یہ بے کہ لوگوں نے لفظا" سیاست" کوغلط معانی میں استعمال کیا ہے۔ اور ہرطرت کی برائی کا نام سیاست رکھ لیا ہے تفصیل کے لئے ملاحظ ہوا تی ادارہ کی کتاب" حسین تحریک کے سیاسی عوامل" کا باہ۔

بعنی وعفرت سیدالشهد ارعلیالطام کی عظمت کوجائے تھاور اُنٹی اس بات کا بھی ایکی طرح علم تھا کہ اس زیارت کے س قدر کبرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کس طرح خالف انتقاب بریا کرنے سے لئے لوگوں سے ولول پر کیونکر و بال سے عزم واستنقلال اور قوت و طاقت کا درس حاصل کرتا ہے البندا نئی امیہ کے نز و کیے تبرسیدالشہد انر پر بجا لا کے جانے والے اعمال اور و ہاں <sub>ک</sub>ے مالکی جانی والی و عاوَ ں کا شار جسی سیاسی اعمال میں ہوتا تھا جے وہ ہرممکن طریقے سے فتتم -414115

اس زندہ جاویداورنو رائی قبراطہر کے بہت می تبدیلیوں ،کشر واقعات اورائفلا بات کے بریا کرنے میں کہرےاٹرات میں جو ہر دوراور زمانے میں رونما ہوتے رہے، چنا نچاس کی ایک جھلک ہمیں ' جماعت تواہین'® کے اس اقدام میں ظرآتی ب جوده امام عالى مقام كى قبرمبارك يركفز ، وكرآب يخاطب موت بين اورآب معافى ما تك كرخداكى بارگاه میں تو بہ کرتے ہیں اور دشمن کے ساتھ جنگ کے لئے پانتہ عزم کرتے ہیں اور خداے اس عظم کی بھیل کے لئے وعا ما تکتے ہیں کیونکہان کا ایمان تھا کہاؤکاراورعقا کد کی زندگی اجسام واجساد کی زندگی سے زیادہ پائیداراور بادوام ہوتی ہے۔ پھرعتار تقفٰی® کے انقلاب کا دورآتا ہے، چنانچے اس انقلاب نے لوگوں کی حصرت سیداشہد اٹر اوران کے باروانصار کی عظمت سے محبت، گہری وابستگی اور پختهٔ ایمان کا خوب فائدہ اٹھایا اوراس کے بل پراموی افتد ارجو جبروتشد داورظلم واستبداد کی بنیادوں پراستوار تھا، کےخلاف انقلاب بریا کر کے اس کی چوکیں ہلادیں۔

<sup>&</sup>quot; توابین" کی جماعت کاتعلق هیدیان ابلدیت سے تھا اور جب اموی لشکر نے سیدالشہد اعلیہ السلام کا گھراؤ کر کے آنہیں شہید کرویا تو اس وقت سے اوگ امام مظلوم کی نصرت سے قاصرر ہے سے لیکن بعد از واقعہ کر بلا پاوگ مظلوم کر بلا نصرت نہ کرنے پر پیٹیمان ہوئے اور سلیمان بن مسروخزا می ، میتب فزاری ،عبداللہ از دی ،رفاعہ بجلی اورعبداللہ جنبی کی قیادت میں انتہے ہوئے اور بنی امید کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کردیا ،البتہ سیدواقعہ یزید کی بلاکت کے بعد سم میں چیس چیس آیا مزیر تفصیل کے لئے ای ادارے کی کتاب "اضواعلی مدید الحسین" اور باب "الحسین حرکة تلداخری"

مِنَّارِ الْقَفَى يَعِنَى ابِواسْحَاقِ مِنْتَارِ بَنِ الِي عبيدِهِ بَنِ مَسْعُودُ تَقْفَى بَنِي اميدِي حَلومت كے خلاف انقلاب برپا كرنے والے قائدين جن اس كا شار بوتا ہے اور بہت برد ابہا در انسان تفاامو یوں کے خلاف انقلاب برپا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا تعاقب کرکے ان لوگوں کوچن چن کر تمل کیا جن كامظلوم امام كقل بين كى تتم كاحد تقااوروه اس جرم بين كى بحى طرح شريك تنے مصعب بن ذبير كے ساتھ جنگ يس كا بيي يس جام شباوت نوش کیااورسول مینیخکومت کی مزیر تفصیل کے لئے اوارہ بذاکی کتاب کاباب "الحسین حرکة تلد اخری"

فاريخ مزارات جدال موجها معرورات جب بنی مروان نے حکومت کی باگ ڈورسنجالی تو انہوں نے سیدالشہد اٹا کی قبرمطبر کی زیارت پر نئے آئے والے جب بنی مروان نے حکومت کی باگ ڈورسنجالی تو انہوں نے سیدالشہد اٹا کی قبرمطبر کی زیارت پر نئے آئے والے ب بی رہاں ہے۔ زائرین پر پابندی انگادی لیکن عوامی رومل کے خوف ہے کہ کہیں ان کے عقا کد کوشیس نہ پہنچے قبر معلم رکوکسی مسلم کے نقصان کا نبچائے ۔ بیاں ہوں۔ کی جرائے نہیں کی۔ البنۃ اپنے اسلاف کے نفش قدم پر چلتے ہوئے اپنی حکومت کے دوام اور بقاء کے لئے مختلف نیر گلیوں اور حلدسازیوں سے کام ضرور لیتے رہے اور کمال بے شری اور کینٹوزی کے تحت امام مظلوم کی ذات پرسب وشتم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حالا تکدامام مظلوم ان کے پاپیتخت سے کوسوں دور کر بلا کی خاک میں محواستر احت تھے۔اس سے ان کا مقصد عوام الناس کے دلوں ہے آپ کی یاد مٹانے اور ان کے ذہنوں میں آپ نو رانی نضویر کوخدشددار کرنا تھا۔ کیکن اے بسا آزروکہ ہمدہاک شدو کے مصداق میر عکمت عملی بھی ان کے کسی کام ندآئی ، حالات نے ان کا پھر بھی ساتھ منددیا کیونکہ ای اثنامیں ایک طرف قو حفزت زید® کی تحریک نے انقلابی صورت اختیار کرلی اور دوسری طرف سے''صاحب منخ''® کی تحریک نے سراٹھا لیا اور کے بعد دگیرے دوسرا انقلاب رونما ہوتا چلا گیا®اوراس قتم کی تمام انقلا بی تحریکییں کربلا کی سرز مین میں آسودہ خاک کے خون کا انقام لینے کے لئے معرض وجود میں آتی گئیں ۔اموی دورافتدار کے خاتمہ کے بعد عباسیوں نے جب زمام افتذ ارسنجالی تواس مظلوم کے پیرووں اور حبداروں پرظلم کے پہاڑ توڑ دیئے اور اس قندر مظالم ڈھائے کہ اموی وور حکومت کے مظالم شرم سار ہو گئے ۔ حالانکہ بنی عباس نے حصرت سیدالشہد اءعلیہ السلام سے قرابت کی بنار پران کے خون کا بدله لینے کا نعرہ لگایا اورای منشور کا علان کر کے دنیا مجر کے مسلمانوں کوا پنے حبصنڈے تلے جمع کیا ، کیونکہ لوگوں کواس شہیدراہ خدا کے ساتھ محبت،خلوص اورخصوصی تعلق تھا، مگر جب بنوعباس کوحکومت مل گئی اور اسے استحکام حاصل ہو گیا اورعوام پران کی گرفت مضبوط ہوگئی تو نکروفریب اور کذب افتراء کے تمام پردے جاک ہو گئے ۔اوران کا اصلی چپرہ کھل کرسا منے آگیا۔ منصور عہای ©نے سیدالشہد انہ کی قبر کومنہدم کرانے کی کوشش کی اور آپ کے دوستوں کو آپ کی قبر کی زیارت ہے رو کنے کی تا حدامکان کوشش کی۔

حضرت زیدجنہیں زید شہید کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔ حضرت امام علی زین العابدین علید السلام کفرزند ہیں (17 ع تا 17 ع ) اموی حکومت كے خلاف قيام كيا اوران سے لڑتے ہوئے كوفد ميں شہيد ہوئے۔

<sup>&</sup>quot;صاحب في " حفرت حين بن على بن حن مثلث بن حن منى بن امام حن مجتبى عليم السلام في 19 يويس مكد كقريب " في " ك مقام برعباى نظروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

ملاحظه جوای ادارے کی کتاب" الحسین حرکة تلد اخری"

منصور کا اصل نام عبد الله بن مجر بن علی بن مجرّ الله بن عباس دوسرے عباسی خلیفه ا<u>ستاجے سے ۱۵۸ چ</u>تک حکومت کی۔

اس کے بعد ہارون <sup>©</sup> نے زیام اقتد ارسنعبالی اور منصور ہی کے منشور کو اپنایا اور سیسلسلہ متوکل ®عباسی تک جا پہنچا اور اس مخص نے تو مظلوم کر بلاکی قبر کے نشانات تک مٹادیئے اور لوگوں کے دلوں سے یا ختم کردیئے کے لیے جارم تبقیر مبارک پر بل چلوائے۔ چنانچیاس کا نتیجہ بیڈنکلا کہ بجائے قبر کے نشانات مٹانے یا دلوں سے یا ختم کرنے کے لوگوں کے غیظ و خضب اورغم وغصے میں شدت پیدا کر دی اوراس ہے نفرت کی بنا پر ہرطرف لوگوں کی جانب ہے اس کے قبیح افعال کی وجہے اس براشعار ے تیراور باتوں کے پھر برسنے لگے۔®اس کے پچھ ہی عرصہ بعداےاس کےاپنے ہی® بیٹے نے بڑے برے طریقے ہے قل کرے کیفر کروار تک پہنچادیا اوراے اپنے اس جرم کی سزامل کئی جواس نے میدان کر بلایش شہید کر بلاکی قبر پریل چلوائے کی کوشش کی تھی۔

دیکھا آپ نے!مختلف حکومتوں اور بادشاہوں نے اس مقدس قبر کے بارے میں کیسی کیسی پالیسیاں بنائیں مجھاتو وہ تنحیں جنہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیےاس کی تعظیم واحتر ام کیااورا ہے آباد کرنے کی کوشش کی اور پچھےوہ جوا ہے منہدم کرنے اوراس نورکوخاموش کرنے کی سعی لا حاصل کرتی رہیں لیکن

ع ..... فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے .....وہ ٹیمع کیا ب<u>جھے جے ر</u>وثن خدا کرے

کئی عربی ،ترکی ،فاری اورتر کمانی حکومتیں برسراقتدارآتی رہیں جواس قبرمبارک کی عزت واحترام اور تعظیم اکرام اور تقدس کے اظہار کے لیے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔اوراس کی آباد کاری کے لیے طلائی دیناراوراشرفیاں خرچ کرنے میں اپنی سعادت مجھتی رہیں۔جبکہ پچھالی حکومتیں بھی اقتدار پر قابض ہوئیں۔جواس پرلگا ہوا سر ما پیلوٹ کا فوجوں اور سامان حرب وضرب برخرچ کرتی رہیں۔

یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم اسلام کے اس صاس اور اہم خطے میں اس قبر منور کی انتہائی سیاس اہمیت ہے اور بیا ہمیت یا تو صاحب قبر کے ساتھ محبت اور ولاء پر بنی ہے یا پھر بغض وعناد پر۔

0

بارون جو بارون الرشيد ك نام م مشبور ب يحرص عباس خليه كابيا اور پانچال عباس عكران بو<u>ي اهي سي 19 ه</u> تك حكومت كي اور بغداد اور متوکل جومتوکل فی اللہ کے نام عشہور ہاس کا نام جعفر اور باپ کا نام محمقہ ہے (۲۰۱۵ تا ۱۳۷۲ م)دروال عبا کی خلیفہ ہے۔ وستاج یس تخت

<sup>(</sup>P)

اس کی تفصیل اس کتاب سے باب و قبر سین کی تاریخ " سے تیسری صدی سے طالات میں بیان ہوگا۔ اس كے بنے كا اللہ منصر بااللہ ب، كيار حوال عباق فليف على المحال حكومت كا -(P)

نادیج موادات ای طرح سے سلاطین برسرافتدارآئے رہے۔ تخت حکومت گرتے اور سنجیلتے رہے اور بادشاہ اور فوجی حکام مرتے اور ای طرح سے سلاطین برسرافتدارآئے رہے۔ تخت حکومت گرتے اور سنجیلتے رہے اور بادشاہ اور فوجی حکام مرتے اور ا کا برت ہے۔ ماریخ رہے۔ چنانچید مولف''کلیدار''® سلطان سلیمان قانونی کی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد بزرگوار حضرت ماریخ رہے۔ چنانچید مولف'' رے امیر المونین علیہ السلام کی قبور مطہرہ کی زیارت اور اس کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہ جب وہ ان مقدس مقامات کی زیارت کوتشریف لے گئے تو بڑے خشوع وخصوع کا ظہار کیااور دور دراز کے مقام سے پیدل چلنا شروع کردیا۔ جب ان کی نگاہ ان مزارات کے نورانی گنبدوں پر پڑیں۔ نوجسم پرلرز ہ طاری ہو گیا اور گھوڑے پرسوارر ہنے کی جراُت نہ کر سکے گھوڑے ے امرے اور فی البدیہ پیشعر پڑھنا شروع کردیا

ويكثر عندالاستلام ازدحامها تزاحم تيجان الملوك ببابه واك هي لمر تفعل ترجل هامها اذا مارأته من بعيدترجلت ان كے دروازے پر بادشا ہوں كے تاج مھوكريں كھاتے پھرتے ہيں اور الكي قدم بوي كے ليے لوگوں كا جم غفير ہوتا ہے۔ جب بادشاه دورے انہیں دیکھتے ہیں تو پیدل چلنا شروع کردیتے ہیں اورا گروہ ایسانہ کریں تو ایکے سر ہی مجبورا پیدل چلنا

شروع کردیں۔

ال بات سے بخوبی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ عراق میں موجود عتبات عالیات کا اسلامی خطے مشرق وسطی میں عالمی تو از ن برقرارر كھنے ميں كس قدر ہاتھ ہےاور يہ كس حد تك مؤثر اور طاقتور ہيں۔ذراغور كيجئے كەسلطان سليمان قانونی ® بذات خود كس قدر جنگجو، فاتح اورم دمیدان تھا۔ وہی شخصیت ہی تو ہے جس نے ایک طویل عرصے تک یورپ کواپنے زیر نگیس رکھا ہوا تھا اور مشرقی یورپ کی بساط لپیٹ کر رکھ دی تھی اور اس وقت کی عظیم سلطنت کے پاپیر تخت' ویا نا' ® تک جا پینچی تھی لیکن اس کے بادجوداس نے کر بلائے معلی اور نجف اشرف میں موجود عتبات عالیات کے تقرب اور ان کی رضا کے حصول اور عوام الناس

<sup>&#</sup>x27;' کلیدار''عبدالجواد بن علی آل طعمه جن کی وفات <u>و سیا</u>ھ میں ہوئی ، کتاب کر بلاو حائز الحسین '' کے متولف ہیں اور بغداد سے روز نامہ'' الاحرار'' شائع

<sup>&#</sup>x27;'سلیمان قانونی'' دسویں عثانی خلیفہ ہیں ،سلیمان اول کے نام مے مشہور تھے بایزید ثانی کے فرزند ہیں ۱۳۲۰ھ سے <u>۱۳۶</u>ھ تک حکومت کی۔

<sup>&</sup>quot;ویانا"موجوده دور میں آسٹریا کا دارالحکومت ہے، عثانیوں نے ۱۹۴۳ او برطابق ۱۸۸۳ء میں ایک طویل جنگ کے بعد اس کا محاصره کرنے کے بعد اس پر قابض ہو گئے۔اس جنگ میں عثانیوں کو بہت ہے مقامات پر فتح حاصل ہوئی جن میں سے زیادہ مشہور "موھا کس" کاواقعہ ہے جو ۹۳۳ ھ بمطابق ٢٦<u>٠ه</u>ا ، ميں رونما ہوا۔ جس ميں سلطان سليمان قانوني نے آسٹريا كے سامنے والي حكومت <u>كے حاذير كاميا لي</u> حاصل كى۔

ے داوں میں جگد بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ خود ہی اب قبور مقد سدگی معنوی اور روحانی طاقت کا انداز ہ لگا کمیں! اور بدد یکھیں کدان میں کس قدرتا شیر کی قوت موجود ہے! سلطان سلیمان نے عتبات مقدسہ کی کس حد تک جلیل القدرخد مات انجام دیں ارواح آئمہ سے نصرت کی درخواست کی ، دور ہے گنبدمبارک کود کچھ کر گھوڑے سے اتر ہے اور روضہ انور تک پیدل چلتے رہے۔ جس شخص نے ''مرة بن قيس'<sup>©</sup> كى داستان ميں غلط بيانى كى اورا سے جيٹلا يا تواسكى زبان كثوادى ،جس نے سلطان کوزندہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے حضرت امیر المونین علیہ السلام پرفضیلت دی اے قبل کرادیا۔ بیسب کچھ کس لیے تھا؟ فقط اس لیے کہ شیعہ عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی جائے اور روضہ بائے منورہ کی محبت حاصل کی جائے تا کہ عراق میں اپنی حكومت كومضبوط ومتحكم بنايا جاسكے يمشرق اوسط ميں عالمي توازن كو برقرار ركھنے ميں يہي عنبات مقدسه ہي مؤثر اور كارگر اور'' حكمران طاقتوں كے نفوذ كومضبوط كرتى جي'° ان علاقوں پر سلطان سليمان كاطرز حكومت اس طرح كاتھااور جن حكومتوں اور حکمر انوں نے اس کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی اس طریقے ہے اس نے ان کے تمام حربے نا کام بناویے برطانوی فو جوں کی چیش قندی روک دی اور برطانوی فو جوں کے ڈرے عثانی فوج سے بھاگ جانے والوں کوجنو بی عراق کے باشندوں کے ساتھ آ ملنے کی دعوت دی ،اس طرح اس نے عراقی عوام اورمسلم امہ کی نگاہوں میں برطانوی فوجوں کے قبضے کو قابل نفرت بنادیااوراس کےخلاف خوب بروپیگنڈا کیااورعثانی حکومت نے انگریزوں کی سیاہ کارپوں سے پردہ اٹھا کراس کااس کا خوب چ طاکیا۔©

<sup>&</sup>quot; مرة بن قيس" شايداس كفلطى سے مرة بن قيس كها "ميا ہے۔ جبكداصل ميں" قرة بن قيس تنظلى ہے بيدہ وضح ہے جو واقعد كر بلا ميں تمر بن سعد كے لفكر میں تھا۔اور سیجی امکان ہے کداس سے مرادمر قابن معقد بن نعمان عبدی قیسی ہوجس نے کر بلا میں شنراد وعلی اکبر علیہ السلام کوشہید کیا تھا۔ ملاحظہ ہو اى كى كتاب "بعجم بن قائل كىسىن"

ملاحظة بوكتاب" اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث" 0

ملاحظة موكتاب" تاريخ كر بلاوحار الحسين "من ٢٥٨ قدرتشرف كما تحد 1

ادينخ مزادات جدادل

مؤلف ''طوی ہوں کہتے ہیں۔ عراق میں''سرکاری اخبار' صدائے اسلام کے مطابق اگریز لوگ ڈاکٹروں مؤلف ''طور ہوں پر مشتل ٹیمیں مسلم ممالک میں لے آتے ہیں۔ تاکہ مریض کے علاج کے بہانے مسلمانوں کوعیسائی مذہب اختیار کرنے کی تلقین کریں اور وہ لوگ اذان کے وقت زور زور سے ناقوس بجاتے تاکہ مسلمان اذان کے کلمات اختیار کرنے کی تلقین کریں اور وہ لوگ اذان کے وقت زور زور سے ناقوس بجاتے تاکہ مسلمان اذان کے کلمات ''لاالاالداللہ محمد رسول اللہ'' کی آوازنہ من سیس۔ جب مسلمانوں نے اس بات کی شکایت فوجی حکام سے کی توانہوں نے جواب دیا'' آپ کیا گئیتہ ہیں ہم تو عنقر یب بینا قوس کر بلا اور نجف اشرف کے منبروں اور شخ عبدالقادر جیلانی ہوگئید کر بجا کیں گے اور عنقر یب ہم اسلامی عبادت گا ہوں کے اوقاف پر فیضہ کر کے ان کے اموال کوگر جوں © پر خرچ کریں گے بہت کرنے کی کوشش کی۔ "اور ساتھ ہی قابض انگریز حکومت نے لوگوں کے اذہان پر عزاق پر عثانیوں کی حکومت کے عیوب ونقائض بڑے نے وروشور کے ثبت کرنے کی کوشش کی۔

① "طعیہ"ان کا اصل نام" سلمان ہادی آل طعیہ" ہے۔ معاصر عراقی شاعر اور اور صاحب تحریر ہیں ۔اس کی تالیفات میں سے ہے کر بلاء فی الذاکرة" تراث کر بلا"اور" تاریخ مرقد بن"

اصدائے اسلام 'اخبار کا نام ہے جے عثانی فوج بغداد ہے دوزبانوں عربی اور ترکی میں شائع کرتی تھی۔" رؤف چادر چی 'اس کے مدیر تھے اس کا پہلاشارہ ۲۳ جولائی ۱۹۱۵ء مطابق ۱۱ رمضان ۱۳۳۳ ھیں شائع ہواسیا می روز نامہ تھا جو جمعہ کے علاوہ ہرروز شائع ہوتا تھا جب انگریزوں نے بغداد پر بغداد ہے۔

<sup>المسلمة عبد القادر جيلاني إكيلاني ابن موئى بن عبد الله بن مجركيلاني (١٠٥٠-١٥٥ هـ) سلسله قادريد كي باني بين عظيم صوفياء كرام مين شار بوت بين بغنداد مين ريدون بين ان كي تاليفات مين سين "فتر رباني" الغنية لطالبي طريق الحق" (المعروف غنية الطالبين) زياده مشبور بين ابغداد مين ان كي زيارت گاه به ـــ</sup> 

<sup>⊙</sup> ملاحظه بو''الاحتلال الريطاني والصحافة العراقية'' (انگريزول كا قبقنه اورعراقی صحافت )صفیه ۲۲ منقول از اخبار صدائے اسلام بغداد مندرجه و یل تاریخول کے شارہ جات سے اسمبر ۱۹۱۵ء، ۳۰ متبر ۱۹۱۵ء سام بریل ۱۹۱۲ء ۱۹۱۰ء۔

چنانچه انگریزوں کے سرکاری اخبار 'العرب' © نے عثانیوں کی تنقیص اور قابض انگریزوں کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور بینظا ہر کرنے کی کوشش کی کدانگریز دینی مقدسات اورعباوت گاہوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ چنانچے ای چیز کے پیش نظرعثانیوں کے دور میں کر بلامعلی میں رونما ہونے والےحواد ثات کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے اخبار لکھتا ہے۔''ترکوں (عثانیوں) نے (حضرت امام حسین ) گذید مطہر پر گولہ باری کی اور حضرت عباس علمدارعلیہ السلام کے روضہ مقد سہ کی بڑی گھڑی پر پینکڑوں گولے دانع 'عوام کے جذبات کومزید کھڑ کانے کے لئے اخبار نے اپنی اشاعت میں ترک کمانڈرانچیف خلیل باشا کی طرف ایک بیان کومنسوب کیا که پاشانے کہاتھااور میں ' جسین ابن علی اورعلی ابن ابی طالب کی ضریحوں کو تباہ کر دوں گا اور انبیں جڑ ہے اکھیٹر دول گا اور ان میں موجود ہر شئے کومدینة منور ہنتقل کر دوں گا''۔ اخبار کا مقصد لوگوں کے جذبات کو ا بھارنا اور بیہ بتانامقصود تھا کہ عثانیوں نے ان مقدس روضوں کی کوئی خدمت نہیں کی چنانچےا نبار آ گے چل کر قارئین کومتوجہ کرتے ہوئے لکھتا ہے بھی آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہے کہ ان لوگوں (عثانیوں) نے ان مقدی اورمطہر روضوں کی کوئی قابل ذکر خدمت کی ہے؟ ©اب ہم ایران کے باوشاہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے آتے تو سب سے پہلے شہر سے باہر قیام کرتے اور رات وہیں پر گزارتے تا کدان مقامات پر کر بلا کے خونین معرکہ کے بعد آسودہ خاک ہستیوں کی زیارت کے لیے مکمل طور پر تیار ہو کرشہر میں داخل ہوں چنانچہ جب وہ کسی حرم مقدس میں داخل ہونا عا ہے تو نہایت ہی خضوع وخشوع اور عاجزی وانکساری کے ساتھ ان مقدس حرموں کی طرف جاتے سب سے پہلے چوکھٹ کا بوسه لیتے اذن دخول پڑھ کراندر جاتے اور ساری ساری رات دعااور توسل میں مشغول رہے ہم خصوصیت کے ساتھ سلاطین دیلمه بوبی©

اخبار" العرب" أنكريزون كاپبلاعر في اخبار جو بغداد ے شائع موتا تھا۔اس كاپبلاشاره م جولا في <u>ڪافاء برطابق ۱۳ ارمضان ۱۳۳۹ ه</u> كودوسفحات ي شائع ہوا۔ پہلے۔ روز واخبار تھابعد میں روز نام کی صورت میں شائع ہونے لگا۔ بدای عمومی باس اخبار تھاجو" جان فلب ا کے زیرادارت شائع ہوا اس کا آخری شاره ۲۱ می ۱۹۲۰ء برطابق ۱۲ رمضان ۱۳۳۸ هی کوشائع بوااوراس کے بعد بند کرویا گیا۔

ملاحظه بمو كتاب" انگريزون كا قبضه اور عراقی محافت" (صفحه ۲۵۷ ) منقول از اخبار"العرب" بغداد يشاره مورحه ۹ نومبر <u>حاور</u>ه بمطابق ۲۵۶مرم

<sup>&</sup>quot;دیلمد بویمی"ارانی قبیلہ جس نے ایران پر ۳۳ ھاس سے اورا کی حکومت کا سلسلہ بغداد تک جا پہنچا۔ اس کے موسس ابوشجاع بویددیلمی

تھے علیوتی خاندان نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔

قاریخ مزارات جدول ناریخ مزارات جدول

سوسی کوروں کا تذکرہ کریں گے۔ ©''و ہا بیوں''نے جب خیداور مجاز © پر حکومت حاصل کی تو کر ہلائے معلی کو اپنی اور صفوی © و فیرہ کا تذکرہ کریں گے۔ ©''و ہا بیوں''نے جب خیداور مجاز © پر حکومت حاصل کی تو کر ہلائے معلی کو اپنی عارت گری کا نشانہ بنایا مظلوم کر ہلا کی قبر کو مٹادیا اور اس کے تمام خزانے اور نفیس اور اپنی جیزیں ایسا کے سے ساتھ لے گئے۔ تاکہ وہ اس مال سے جزیرہ فیائے عرب میں قائم اپنی حکومت کو مضبوط و مشتلکم کر حکیس اور اپنی بنیادی تعلیمات پر خرچ کریں © جبکہ اس سے بیان تو امط '' کا اور ''فعط عیون'' آئے بھی غارت گری اور سرفت کے ذریعے حرم مینی کو تاراج کیا تھا۔

انہوں نے ایران اور عمل کے اللہ میں اور سے ہے۔ انہوں نے ایران اور عراق پرے وہ تا ۱۳۹۷ھ تک حکومت کی مے فی الدین ار دیملی کی طرف سنوب ہوئے کی جہتے یہ ''مفوی کہنا تے ہیں۔ اس سلسلے کا پانی سلطان اساعیل اول بن حیدرار دیملی تھا۔ ان کی حکومت کا پاریخت پہلے ہم یوز تھا پھر تر ہوئی۔ تر میں اصفیان تھا۔ نادر شاہ افشار کی کے ہاتھوں اس خاندان کی حکومت زوال یذیم ہوئی۔

افرق المجانی المانی الله المحتمل فقرے تعلق ہے جس ہے "سلق" گروہ بھی منظر عام پرآیا ہے۔ وہابی ٹولے کے دائل محربن عبد الوہاب تھی متونی المحتمل متونی المانی کی میں المان تھیمہ "کی تعلیمات پرمنی ہیں جزیرہ نمائے عرب میں محمد بن سعود نے اس کے پروان چڑھائے میں کافی مدد کی ہے۔

<sup>المجداد العالم المراح الم</sup> 

کر بااے معنی پرفرق و بابیا نے چارم تبده حاد ابولا۔ پہلی مرتبر ۱۳۱۷ھ میں دوسری مرتبر ۱۳۲۳ھ میں تیسری مرتبر ۱۳۲۵ھ میں اور چوتھی مرتبر ۱۳۲۱ھ میں۔ بلکہ بعض دولیات کے بقول اس ہے بھی زیادہ مرتبہ انہوں نے کر بلامعلی کوتاراج کیا۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوائی ادارہ کی کتاب کی فصل "سائ تح یک" باب" اضواعلی مدینہ انحمین:"

انقرامط نفرب کے نام پر فیر مذہبی تحریک کا نام ہے جس کا بانی ابوسعید حسن بن بہرام جنا بی قرمطی متوفی 1/4 میں ہے۔ اس تحریک کی حکومت بہت سے اسلامی اور عربی علاقوں پر قائم ری اور بحرین کر کی سے علاقے میں ۱/4 ہے۔ میں عیونی حکام کے ذراجہ اس کا خاتمہ ہوا۔

استعماعیون 'فلائ بن محمد مشعمی یا بقولے منصور مشعمی نے عراق اور ایران کے جنوب میں ایک حکومت قائم کی جے 'ومشعمی حکومت' کہاجا تا تقال اس کی بنیاد ہے دھیں رکھی گئی اور اس کا خاتمہ دی ہوا۔

لیکن اس کے بالکل برتکس ہندوستان میں تحریک آزادی کے ایک ہیروسٹرگانڈمی (جوسلمان نبیں جلکہ ہندو تھے ) نے ا بی تحریب آزادی کا سبق سرور آزادگان هفرت سیدالشید ا معایه السلام سیکمهااورظالم کے ساتھ تکرا جائے کا درس اخبی سے لیا چنا نجیمسٹرگا ندھی کا ایک مشہور جملہ ہے کہ' میں نے مظلوم بن کر نظالم پر فلتے یا نے کاسبق مسین سے سکھا ہے' © زبانہ کز رتار ہا اور جم نے اپنی معاصر تاریخ میں ویکھا کہ جب ایران میں تیل کی صنعت کوقو میانے کے لیے دَاکٹر "مصدق" 🗈 نے انقلاب یر با کیا تو ''پہلوی دوم''® کوملک ہے راہ فرارافقتیار کرنا پڑنی اور وہ سیدھا سیدالشہد اء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کو جا پہنچااور آپ کی ضرح اقدیں کے سامنے سرتگوں ہوکر کھڑ اہو گیااورزاروقطاررونے نگااوروہاں پرگڑ گڑا کرا بنی حکومت کی واپسی کی آپ کے توسل ہے دعا ئیں مانگیں ۔اس وقت کے ذرائع ابلاغ خصوصاً اخبارات نے اس کی اس خبر کوتصویروں کے ساتھ شاکع کیا۔ کد کس طرح ذلت اور خشوع کے ساتھ سر جھکائے وعاما نگ رہا ہے۔اس ہے اس کا اصل مقصداریانی عوام کی ہمدر دی حاصل کرنا تھا ،اور بیا ظہار کرنا تھا کہوہ ایک دینداراورمحتِ اہل بیت اطہاز ہے۔ چنانچہ جب وہ وطن واپس لوٹ آیا تو آتے ہی خوابوں کے قصے کہانیوں کا پرو پیگنڈاشرو<sup>ع</sup> کردیااورعالم خواب میں آئمہاطہار علیہم السلام اور ان کی اولا دامجاد کے ساتھ ملا قاتوں کی نشر واشاعت کرنے لگ گیا تا کہوہ اس طرح سے عوام کی ہمدر دی اوران کا وثوق حاصل کر سکے۔ چنانچیان پرو پیگنڈوں میں ہے ایک میر بھی تھا کہاس نے کہامیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ'' حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام ميرے پاس تشريف لائے اور ميرا ہاتھ پکڙ كر مجھے ميرے اعمال وافعال كى مبارك باد پيش كى ''اس طرح ے گویا وہ بیہ باورکرانا جا ہتا تھا کدا ہے حضرت عباس علمدارعلیہ السلام کی بھی تائیدوحمایت حاصل ہے۔اس لئے کہ وہ انجھی طرح جا نتاتھا کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت عباس علیہ السلام کی عظیم قدر دمنزلت ہے۔©رسالہ 'التو فیق تہران <u>استا</u>ھ مطابق <u>۱۹۵۵ء</u>اوردیگرارانی اخبارات ورسائل۔

پہلوی دوم سے مراد محدرضا بن رضا بن عباس المعروف شہنشاہ ایران (۱۳۲۸۔۱۳۰۰ھ) اپنے باپ کے سلطنت سے معزول کئے جانے کے بعد تخت 0 0

بره جيل ميں بي وفات يا كي-

ملاحظة جواداره بنراكي مطبوعه كتاب "قالوافي أنحسين" كاباب-

مصدق سے مراد محد بن ہدایت آشتیانی المعروف ڈ اکٹر مصدق ہے۔ ۲۱رجب ۱۳۰۰ھیں ایران میں پیدا ہوئے ما 198ء مطابق و <u>۳۲</u>اھیں ایران کاوز س<sub>وا</sub>عظم بنا۔ای سال شاہ ایران کی حکومت کا تختہ النااور برطانوی حکومت کے ساتھ تیل کی صنعت کے معاہدے کومنسوخ کر کے پٹرولیم کی صنعت كوقوى تحويل ميں ليايا يكن ١٩٥٣ ومطابق ٢٢٢ هكووزارت عظلى معزول كرويا كيااور تمن سال تك جيل ميں بندر باء والحجيف ١٣٨٥ هروز

المح من الله م

ان سب خلام الدوراور کیفیات کا صحیح طور پر سجھنا اور حقیقت تک رسانی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ہم صاحب ان سب خلام می امور اور کیفیات کا صحیح طور پر سجھنا اور حقیقت تک رسانی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ہم صاحب قبرے مقیم سیاسی اڑ ات کا انجی طرح اور اک زکر لیس -

قبر کے جیم بیا گیا اور اے 100 میں ہوں ۔ و نیا جورگی اسلام کی خطیم شخصیتیں خواوہ و ہادشاہ ہوں یا سر براہ مملکت ،صدور ہوں یا و ذرائے اعظم جب بھی عراق کا دور و کرتے جیں و دھنرے امام سین علیہ السلام کی زیارے کو ضرور جاتے جیں۔ تاکدائی طرح سے وہ اپنی مملکت کے توام کے لئے یہ جیرے کر سیسی کا انہیں سید الشہد امعایہ السلام سے عقیدت ہا وران کی وال اسکے حافقہ ارادت جی جی انہیں بتاسکیں کہ وہ ان کے اور ان کے جد احجہ حضرت چینجم خداسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ان کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تشش قد م پر چل رہے جیں۔ شاید ائی طرح سے ان کی حکمر انی قائم رہ سکے بیائی کے حصول میں کا میاب ہو سکیں۔ ورم کی جنگ خلیج ہیں ' جاری ابٹ ' ن نے عوامی جذبات کے احتر ام کے چیش نظر سے بات زور دے کر بیان کی کہ عراق کے دوخہ بائے مقد سے کا کھمل طور پر احتر ام چیش نظر رکھا جائے گا۔ (اور ساتھ دی اس بات کی تاکید بھی کی کہ اتحادی فو جیس ان مقد سے مقامات کو کئی نقصان نہیں پہنچا میں گی۔

ن بنطح کی دوسر کی بنگ کا اطلاق اس از انگی پر جوتا ہے جو امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فوجوں اور عراقی صدر صدام حسین کی زیر قیادت عراقی فوجوں کے دوسر کی بنگ کوان سر انگی جھڑکا جبکہ عراق نے کے دوسریان میں بنگ کوان سر انگی جھڑکا جبکہ عراق نے است استان المعادک (اور ایکوں کی ماں) کا نام و یا تھا۔ جبکہ "خلیج کی کہلی جنگ کا اطلاق" عراق کی ایران سے جنگ پر جوتا ہے جو و میں استان معادی دی ہے۔ بطابق و معادی دی ہے۔

<sup>﴾</sup> ملاحظ ہولندن سے شائع ہونے والا اخبار''الشرق الا وسط''صفی اموری ۲۹ جنوری ۱۹۹۱ء برطابق ۱۲ جب الا اصاوراس سے پچھ عرصہ قبل شائع ہونے والے دوسرے مقامی اور بین الاقوامی اخبارات''

کی ایک ایک کے برنگ اس کے برنگ کے دوران ® صدام حسین نے اشحادی فوجوں پرسیدائشید ارماییاالیام کے دوخه مقدرہ پر گولہ باری کا الزام لگایا۔ ® پھرہم ویکھتے ہیں کہ فلیج کی جنگ ہیں قتاست کھانے کے بعدا سکے فوجیوں نے بھی روخہ با کے منور کے مقدی گذیدوں پر گولہ باری کی اور مقدی روضوں کی حرمت کو پامال کیااوراس کی حکومت کے ایک اطلی رکن حسین کامل ® نے بڑے فخر بیانداز ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہوکر کہا۔

۹ تعبان الآافه

اندن ہے شائع ہونے والا اخبار 'العیاہ ''شارہ ۱۲ مند ۸ مور خدا دی الحبر ۱۳ اس الماس نام سین بن کا مل ابن حسن المجید ہے۔ عراقی اندن ہے شائع ہونے والا اخبار 'العیاہ ''شارہ ۱۲ مالا علی عبد ہے ہون پر کھے تھے یوام الناس کو کچلئے کے لئے یہ چوتھ شخص تھا جس نے القلاقی صدر بصدام حسین کا داماد تھا بصدام نے اسے ملک کئی اعلیٰ عبد ہے ہوں کر بلاۓ معلیٰ عیں اس کے ہاتھوں بینظر وں بے گناہوں کا خون بہایا گیا۔ صدام سے تو کیک کو کچلئے عیں بڑا کر دارادا گیا ہے۔ جس کا بھیجہ ہے ہوا کہ کر بلاۓ معلیٰ عیں اس کے ہاتھوں بینظر وں بے گناہوں کا خون بہایا گیا۔ معلوم تو کے لئے عیں بڑا کر دارادا گیا ہے۔ جس کا بھیجہ ہے ہوا کہ برائی سال کیم شوال کو دائیں آ گیا۔ گین وائیں آ گیا۔ گان فائی نامعلوم اختلافات کے بھیجہ عیں الربی الاول ۱۳۵۵ ہے۔ اس ادارہ کی تصنیف 'الحرکۃ السیاسیة من باب عدیۃ الحسین' وجو ہات کی بنا پرائے آل کر دیا گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب عدیۃ الحسین' وجو ہات کی بنا پرائے آل کر دیا گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب عدیۃ الحسین' وجو ہات کی بنا پرائے آل کر دیا گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب عدیۃ الحق کی بنا پرائے گا کہ دیا گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب عدیۃ الحق کی بنا پرائے گی بنا پرائے گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب عدیۃ الحق کی بنا پرائے گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب کی بنا پرائے گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب کی بنا پرائے گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسی کی بنا پرائے گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب کی بنا پرائے گیا۔ ملاحظ ہو۔ اس ادارہ کی تصنیف ''الحرک کی تصنیف ''الحرکۃ السیاسیة من باب کی باب کی تصنیف ''الحرک کی الحداد کی تصنیف ''الحرک کی تصنیف ''الحرک کی تصنیف کے تصنیف کی تصنیف کی

عدام ابن صین بن مسلط المجید ، ۱۳۳۱ هیل عراق کشبر کمریت میں پیدا بواسیا می طور پر بعث پارٹی کی رکنیت اعتبار کی ساتھ اسپی قربی و صدام ابن صین بن مسلط المجید ، ۱۳۳۱ هیل عراق کے شہر کمریت میں پیدا بواسیا نے عہد ہ صدارت میں وجھیں لڑیں۔ ایک تو ۱۳۰۰ هیل و وست احمد سن البکر کے خاتمے کے بعد اس پارٹی کی صدارت پر قبضہ کرایا۔ اس نے اپنے عہد ہ صدارت میں وجود میں آئے کا اور اور دوسری المالا ہیل کو یت کے خلاف جو در دھیقت اتعادی فوجوں کے ساتھ وجود میں آئے کا اور حیب بن اس کے خلاف کی عوامی انتقاد کی تو گئیں وجود میں آئی جن میں سے ایک تو شعبان المالا ہی اور حیب بن ۔ اس طرح اس کے عہد صدارت میں اس کے خلاف کئی عوامی انتقاد کی تو گئیں وجود میں آئیں جن میں سے ایک تو اقتصاد کی موام نہایت می والت اور سمیری کی دوسری اسی سال میں وجود میں آئے والی کر دوں کی تحریک زیادہ شہرت کی حال جیں۔ تب سے اب تک عراقی عوام نہایت می والت اور سمیری کی حالت میں زندگی گز ارد ہے ہیں۔ ادارہ کی کتاب '' الحرکة السیاسیة میں باب اضواء ملی مدینہ الحسین''

... ہی حسین ہاور میں بھی حسین ہوں اب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے زیاد وطاقتو رکون ہے؟۔ اس سے اس کا اصل مقصدان انقلابي اوكول كي وصل يب كرنا تها جواس صاحب قبر يعني سيد الشهد اءعليه السلام كالتش قدم ير عل كرنالم عورے کے خلاف علم بعناوے بلند کر چکے تھے۔ ©اس مقدس شہر ( کر بلامعلی ) کے سینہ بسینہ بیان کی جائے والی روا بہت ک مطابق جو بھی ظالم و جابر تھر ان خواہ و وکوئی ہا دشاہ ہو یاصد رمملکت اپنی حکومت کے دوران اس بھنم کی فرض ہے قیم مہارک ہا یا ے ویا توبلاک اور بریاد ہو گیایا پھر افتد اراور حکومت معزول کرویا گیا خواہ اس میں پھرد سے وجائے۔ حضرت سید الشہدار علیہ السلام کے لئے کئی مقامات مثلاً سرمبارک کے متعلق متعدد مقامات کے بارے میں احتالات کا شاپد ایک راز ہے بھی ہے کہ یام امتیرک و مقدی ہونے سازیادہ سیاسی ہے۔

اس لئے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں اور افراد کے خلاف جنگ اور ان کی شان وشوکت کو خاک بیس ملانے کا بیا کیسا ہم اور

کر بلا کے مقامات مقدسہ کے کھو لئے اور بند کرنے میں عثانی اورامرانی سلطنوں کےمسلسل سیای اختلافات کا بھی بزاقمل دخل رہا ہے۔مثلاً بغداد کے حکمران''مدحت پاشا''® ہی کو لیجئے کہاس کے دل میں سے بات پیدا ہوئی کہ مقدس شہر کر ہلاکو رونق بخشی جائے چنانچیاس نے عثانی سلطنت کے سر کاری خرج پر ©ایرانی شہنشاہ کواس شہر کی زیارت کی وعوت ®

ملاحظة بواخبار" الحيات" مطبوعه لندن مثاره ٦٢ ١٨ الصفحة عامورية ١٨ رزيج الأول ٢٦٦ إهر

فرور کیا 1991ء کے اوافریعنی شعبان المعظیم ۱۳۱۱ء کے دوسرے ہفتے ہے کچھ دن پہلے جبکہ عراقی فوجیں ،اتحادی فوجوں سے فلست کھا چکی تھیں عراقی موام نے سیداشبد ارملیہ السلام کے شرکر بلائے معلی سے صدام کے خلاف تحریک آغاز کیا۔ لیکن میتحریک معنوان کیمپ "نامی معاہرہ کے بعد جوکہ عراتی عوام کے خلاف ایک گہری سازش تھا اور جس میں امریکی اتحاد یوں کی طرف سے" نارمن شواز رکوف" اور عراقی حکومت کی طرف سے سلطان بن ہاشم تھریتی نے دستھنا کئے تھے۔اس تو یک کومراتی جاادوں نے بڑی ہےدردی اور بےرحی کے ساتھ کیل دیا۔

مدحت پاشااین حافظ محمد اشرف \_الحاج علی روجنی کی اولا و سے تھا۔اس کا شار ملک کے قاضع ن میں سے تھا۔ ۲۳۸ اھیں پیدا ہوا اور ۲۰۰۰ اھیں قد خانے میں گاد باکر بلاک کردیا گیا۔ عثانی حکر انوں کے مشہور افراد میں سے تعام 119 سات احتاج الصدر اعظم رہااور 1100 ھی عراق کا کورز

ك ٢٨ اه من شاه ايران ناصر الدين شاه قاچار في عثاني حكومت كى سركارى دعوت پرعراق كا دوره كيااوراس دوران اس في كر بلامعلى جاكرسيد الشبد اه عليه السلام كحضور خراج عقيدت پيش كيا-اس كى مزيد تفصيل اى باب بين تير بوي صدى بجرى كرواقعات كي من بين كيان كى جائى كى-

ملاحظة مواى باب كى اقتصادى فتم كه جس ميس اس كى تفصيل بيان كى من ب-(3)

ے۔ بر بلایا گیا جبکہ امران کا باوشاہ رضا پہلوی سیاس وجو ہات کی بناپرا پنے ملک کےشہر یوں کومقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے عراق جانے ہے روکا کرتا تھا اور اپنے اس اقدام کیلئے وہ مختلف تا دیلیں کیا کرتا تھا تا کدرائے عامداس کےخلاف ندہو جائے۔ چنانچی<sup>ووحسن علوی'© اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔رضاشاہ پہلوی کے علاوہ کسی بھی ایرانی</sup> حکمران کولوگوں کوعراق کے مقامات مقد سہ جانے ہے رو کئے کی جرأت نہ ہوئی اوروہ بھی اپنے موقف کو درست قرار دینے کے لئے عراقی حکومت کی طرف سے زائرین کو در پیش مشکلات کے غلطاور باطل دلائل پیش کیا کرتا تھا۔®

ان مقدس مقامات اورعتبات عالیات کے جودوررس اورمفیدا ثرات مرتب ہوتے ہیں۔ان میں ہے ایک پیمی ہے کہ ان کے حکام وقت کی سیاست اور رفتار وکر دار میں گہرے نقوش مرتب ہوتے ہیں اور انہیں اعتدال پر رہتے ہوئے حکومت جلانے کا پابند بناتے ہیں ۔ای سلسلے میں شاہ فیصل اول© کی سیرت وکردار کے بارے میںمعروف رائٹر'' رہیجی'®مسٹر ''فلے''© نے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔'' شاہ فیصل نے عراق میں قدم رکھتے ہی نجف اشرف ،کر بلامعلی اور کاظمین شریفین کے علماء سے قریبی تعلقات قائم کرناشروع کردیئے اوراپنے آپ کوشیعہ ظاہر کرناشروع کر دیااور شیعہ مذہب کے

رضاشاه پېلوي ابن عباس قلي خان (١٣٩٢-٣٣٣ه ) ١٣٣٣ه مين قاچارخاندان کي سلطنت کا خاتمه کرکے ايراني سلطنت پر تيفنه کرليا۔ جب اتھادی فوجیس امران میں داخل ہو کیں تو اسے تخت سلطنت ہے معزول کر کے اس کے بیٹے محدرضا پہلوی کو ۱۳۱۵ھ میں ملک کا حکر ان بنادیا اور اے موریشس کے ایک جزیرے میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پرمجبور کرویا۔اور پہیں پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ۔ای نے بی اپنے ملک میں خواتین کے لئے برد کے معنوع قرار دیا تھا اور دوسری دینی سرگر میوں پر پابندی لگادی تھی۔

حسن علوی معاصر عراقی صاحب قلم ۱۳۵۳ هیس بغدادیس پیدا موار صحافت کے پیٹے سے مسلک رہا۔ بہت کتابیں تالیف کیس جن میں سے الجواهری د بوان أعصر''اور'' الناشيرات الترسمية في المشر وع العربي في العراق''زياده مشهور بين-

ملاحظه بوكتاب" شيعه اورعراق مين قوى حكومت" صفحه ٣٣١ \_ ①

فیصل اول سے مراد عراق کے شاہ فیصل ابن شریف حسین منسل استاھ میں طائف میں پیدا ہوئے اور" انقلاب عشرین "کے بعد عراق کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے عراق پر حکومت کی <u>۱۳۵۹ ه</u>رطابق ۱۹۲۱ء تا ۱۹۳۳ء اپنام این بایا۔ 0

رہیمی ہے مرادعبدالحلیم بن احمد رہیمی ہیں ۱۳۷۳ ہے میں عراق میں شہر'' حلہ''میں پیدا ہوئے عراق کے مشہور رائٹراور سحافی تھے بغداد یو نیورٹی میں پڑھتے رے-<u>١٣٩٥ ه</u>يں لبنان يو نيورش يے "علم تاريخ" ميں ڈگری حاصل کی ماسار هيں دھق کے بعد لندن پي سکونت اختيار کا۔ 0

فلپ کااصل نام' فلپ ائیرلیند (PHILIP IRLAND) ہے' امریکی دانشور ہے جس نے عراق کے بارے یس کتاب ' عراق کا سیاس مطالعہ'' استى (IRAQ A STUDY IN ITS POLITICAL DEVELOPMENT LONDON 1937)ستى (IRAQ A STUDY IN ITS POLITICAL DEVELOPMENT LONDON 1937) 0

برطانوی غاصبانہ بقند کے خلاف شیعی تحریک اور''انقلاب عشرین''اور مزارات مقدسہ کے کردار پر بحث کرتے ہوئے رقطراز بین که:

'' ادی انظر میں بیدمقدس مقامات محض ایک دینی مرکز کی صورت دکھائی دیتے ہیں جن کا ایک خاص وسیع وینی اثر و ر ہوخ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں انسان اس بات ہے بھی چیٹم پوشی نہیں کرسکتا کدان کا ایک وسیجے سیاسی اثر بھی ہے اور میہ ایک ایس پناہ گاہ ہیں کہ جب سیای راہنماؤں اور دوسرے سیاحی گروہوں کے درمیان شدید اختلافات پیداہوئے تو ان را ہنماؤں نے انبی مزارات کی پناہ حاصل کی'<sup>©</sup>

معنف''خياط''<sup>©</sup>رقمطراز بين:''حيا ٻوه بادشاه ٻول ياديگرڪكران\_اگروه ان مقامات مقدسه كي فتي تعمير وتر قي اور پخته کرنے میں دلچیں لیتے تھے تو اس کاصل سبب ایک دینی اور روحانی جذبہ تھایا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر و وان مقدس روضوں کی تقيم وترتى يرخرج كرتے تھے تو اس كااصل مقصدعوام كواپنے قريب كرنا يالوگوں كى مختلف جماعتوں كوراضي ركھنا ہوتا تھا چنانچہ اگر پیجذ به کارفر مانه ہوتا تو پیتمارات جمیس ایسی مختلف اورخوبصورت انداز میس دکھائی نه دیتیں '®

حضرت امام حسین علیه السلام کے شہر ( کر بلامعلی ) کی سیاس اہمیت اور معنوی قدر منزلت ایک بیجھی ہے کہ اس شہر ہے ''انقلاب عشرین'' کاشرارہ اٹھااورا نقلا بی لیڈروں نے اس شہری کواپنا مرکز قرار دیا۔ جس سےعراق کواستقلال نصیب ہوااور ملک میں ایک نئ حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی اوراستقلال کاعلم بلند ہوا۔ اوراسی شہرنے پہلی مرتبہ عراق کی جدید حکومت⊙ کے

ملاحظه بوربیمی کی کتاب' عراق میں اسلامی تحریک' منقول از مصنف فلپ کی کتاب'' عراق کا سیای مطالعه' صفحه ۱۵۷\_مزید بران رئیمی کہتے ہیں كه شاه فيصل نے اپنى تا جبوشى كى رسم جان بو جهدكر "عيد غدير" كے ون منعقد كى \_

نفیسی کااصل نام عبداللہ بن فہدنفیسی ہے،معاصر کو بتی رائٹر اور نقاد ہیں عراق کی جدید سیاست میں شیعوں کا کر دارنا می کمتا ہا کھی ہے۔جس کی بتاہر انبیں کیمبری یو نیورٹی ہے۔ ۳۹ اھ مطابق ۱۹۷۲ء میں پی ایج ڈی کی ڈ گری ملی۔

ملاحظه بونفیسی کی مذکوره کتاب 'عراق کی جدیدسیاست جس شیعوں کا کر دار' صفح ۲۵

خیاط کا اصل نام عبد الحمید ب\_عراق کے دانشورجن کا تعلق بغداد میں مقیم معروف صاحب فضل وادب خاندان سے ب

ملاحظه بوالامام حسين كروضه كي مصور تاريخ "صفحه

ملاحظة مواى اداره كى تاليف" الحركة السياسية من باب اضواء على مدينة الحسين" 0

ملک کے سر کاری اداروں کی مخارتوں پر پر چم کوسر بلند ہوئے دیکھا، جبکہ ۱۳۳۷ ھے میں تعید ندیر کے دن تقییم الشان جشن منا یا گیا اور ملک کے اطراف سے مختلف وفود نے شرکت کی۔ ©ایران میں اسلامی انتلاب کے رہبراہام فیمنی ® کئی بارات بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے میں کہ انہوں نے اپنی اسلامی تحریک کا الہام حضرت سید الشہد اوا مام مسین علیہ السلام کی مقدس تحریک سے لیا ہے اور جب میں (مولف کتاب بندا) نے ان کی پیرس هیں عارضی قیام گاویران سے ملاقات کی تھی آق انقلانی تخریک کے عروج کے زمانے میں بنفس نفیس ان کودیکھا کہ پابندی کے ساتھ '' زیارت عاشور''® کے فتم کا ورد کررے تنے اور پہلوی حکومت کے خاتے اور اپنی تحریک کی جلد کامیا بی کے لئے جالیس دن تک اسی زیارے کوج ھے رہے۔

جنانجہ جب اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعدا میں اھیں تہران میں 'اسلامی جمہوریے' پارٹی کے دفتر میں ہم دھا کہ ہوا تو شهداءاورمقتولین کی تعدادشبداء کر بلا کی مشہورتعداد کے مطابق بہتر ۲۷ بتائی گئی اور پیسرف اس کئے کہ اوگوں کے داوں میں حضرت امام حسین علیه السلام کی عظیم قدرومنزلت ہے۔

ملا حظه بوكتاب" الحركة الاوبية المعاصرة في كر بلا (صفحة) اورالثورة العراقية الكبرى (صفحة ٢١٢)"

اما م شیخی کا اصل نام سیدروح اللہ بن سید صطفیٰ بن سیداحد موسوی ہے۔ ۳۳۰اھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۰۹ھ میں وفات پاک میساھ می آم میں سید 0 حسین بروجردی کی وفات کے بعد شیعہ امامیہ کی مرجعت ان کے پاس آگئی۔ایران میں شاہی نظام کے خلاف اسلامی انتقلاب کی قیادت فرمائی اور ۳۹۹ ه میں شہنشاہت کا خاتمہ کر کے ملک کواسلامی جمہور سے بنانے کا اعلان کیا۔ آپ کی بہت ی تالیفات میں جن میں سے ایک ''کآپ انتخا'' ہے

بیرس میں آپ کا قیام ای شیر کے قریبی گاؤں" نوفل لوشاتو" میں تعاجبان ہے آپ نے شہنشاہیت کے خاتمہ کے لئے اسلامی انتقاب کی قیادت کی۔ زیارت عاشوراکہ جس کاتعلق حضرت امام حسین علیہ السلام ہے ہے۔ اس کے متعلق ندہب امامیہ میں مشیور ہے کریخت مشکل کے وقت جالیس دن

سی اس کا ورد کر کے اسکافتم کیا جائے۔اس کا شار مجرب اعمال میں ہوتا ہے جے علما واور مراجع کی تائید حاصل ہے۔ ملاحظہ ہوا کی ادارہ کی تالیف "الاعمال من باب الزيارات الحسيمة"

# مخلف اقوام وقبائل کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں مزارات کا کر دار

بزیرہ نمائے عرب،عراق ،ایران ،مصر،شام ،مقبوضہ فلسطین ،بالحضوص مدینة منورہ ،نجف اشرف ،کر بلامعلی ،کاظمین شریفین ،مشہدمقدی ،سامرا ،شریفہ ،دمشق ،قاہرہ ،اور بیت المقدی میں موجود مزارات مقدسہ،اسلامی اقوام وقبائل کےرتگ، نسل اور زبان کے اختلاف کے باوجوداخوت' بھائی چارہ اور الفت ومحبت کا ایک بہترین و ربعہ ہیں۔

سالانہ لاکھوں کی تعداد میں عتبات عالیات کی زیارت کے لیے افراد کا آناجانا اور ایک طویل عرصے تک ان مقدی شہروں میں قیام پذیرر ہنا بلکہ بعض اوقات وہاں کی طرف ججرت کر کے دائمی طور پر مقیم ہو جانا مختلف اسلامی اقوام وقبائل کے درمیان مضوط تعلقات کا سبب بنرآ ہے اور ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی تشکیل کا موجب ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے میہ اقوام اور قبائل کی بھی معمولی کی عصبیت اور قومی نزاع کے بغیرا یک دوسرے سے الفت ،محبت اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

جب پہلی جنگ عظیم میں فاتح ملکوں نے عالم اسلام کے عظیم حصوں پر قبضہ کرلیا تو انہیں اپنی نو آبادیات قر اردے کران

کے ھے بخرے کردیئے۔ ان کی قو می وحدت کو پارہ پارہ کردیا۔ اور اس طرح ان کو تقسیم کر © دیا گیا کہ عالم اسلام مختلف حکومتوں
اور دیاستوں میں بٹ کرایک دوسرے کی وشمن حکومتوں کا روپ اختیار کرلیا اور چھوٹے چھوٹے اور معمولی اسباب کی بنا پر حکومتیں
ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آگئیں اور بڑی بڑی جنگوں کی صورت میں خطر ناک حد تک تباہی کے کنارے پہنچ گئیں۔ © جس کا متبجہ بیہ ہوا کہ ان ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی سرحدیں بندگی ہوئی ہیں۔ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ان اسلامی ملکوں کو قدرت نے جس نواز اہوا ہے بعنی مسلمانوں کی اقتصادی ثروت بر باد ہور ہی ہے۔

عراق ایران جنگ ،مغربی صحرا کا تنازید \_قطراور بحرین کے درمیان سرحدی تنازید \_کویت پرعراق کی چ حائی \_ یمن اور سعودی عرب کے درمیان سرحدی جھڑ ااورائ قتم کی بیسیوں دیگرمثالیں اس بات کا مند بواتا شہوت ہیں \_

ان اقوام وقبائل کے باہمی را بطے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون اور اخوت اور بھائی چارے کی ہوجے استعار کو ان امما لک میں اپنے ناپاک منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بخت مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے اور آج تک بڑی طاقتوں کو اس علاقے میں اپنی شیطانی سازشوں کو کا میاب بنانے کے لیے بہت بڑی رکاوٹیس در پیش ہیں اور یہ علاقہ ڈٹ کران سازشوں کا مقابلہ کرتا چلا آرہا ہے۔

اکثر اوقات الیابھی ہوا ہے کہ بعض بڑی طاقتوں کے وباؤگی وجہ سے کسی سلم ملک کے حکران نے دوسرے اسلامی ملک سے سیاسی تعلقات منقطع کربھی لیے تو بیطی تعلق زیادہ دیر تک جاری ندرہ سکا بلکدا ہے اپنے ملک کے مسلمان عوام کے شد پد مطالبات کی وجہ سے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنا پڑااور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان شل سابق بلکداس سے بھی بڑھ کر تعلقات بحال اور مشحکم ہوئے کیونکدان کے درمیان تعلقات کی اصل بنیا دایک تاریخ ایک دین اورا کیہ شتر کرنظر ہے ہوئی اسلامی قو موں اور قبیلوں کے قومی نسلی بالی ،اور دیگر اختلافات کے باوجودان کے درمیان باہمی تعلقات کو استوار کرنے انبیں خوشگوار بنانے ، پروان چڑھانے اور مشحکم کرنے میں ان مزارات مقدسہ کا کردارواضح اور مؤثر ہے ۔اور شاید آپ کے بحد دوبارہ بحال ہوئے اور دونوں ملکوں کی بند نے بھی دیکھا ہوئے کا دردونوں ملکوں کی بند کے بعد دوبارہ بحال ہوئے اور دونوں ملکوں کی بند سرحدوں کو دوبارہ کھولا گیا تو زائرین کے قافلوں کے قالے ان مقامات مقدسہ کی زیارت کیلئے رواں دواں ہونا شروع ہوگئے۔ © سرحدوں کو دوبارہ کھولا گیا تو زائرین کے قافلوں کے قالے ان مقامات مقدسہ کی زیارت کیلئے رواں دواں ہونا شروع ہوگئے۔ ©

ناريخ مزارات بدول ر الم الور ہے دو متخارب ملکوں کے درمیان جو عسکری اور سیاسی ملا قائنیں اور میشنگیس ہوتی جیں تو ان میں بڑی سنجید گی کے عام طور ہے دو متخارب ملکوں کے درمیان جو عسکری اور سیاسی ملاقا تنیں اور میشنگیس ہوتی جیں تو ان میں بڑی سنجید گی کے ے است ۔ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان موجو در کاوٹوں کو دور کرنے علاقائی مسائل کو چیش نظر رکھ کر دونوں حکومتیں کے مفاو کے بارے D-= "

ر کاوئیں ڈالی ہوتی ہیں وہ سلے برقر ار ہوتے ہی بہت جلد بحال ہو جاتے ہیں اورا کیک طویل عرصے کی وشمنی اوراژ ائی محبت اور بھائی جارے میں بدل جاتی ہے۔اوراگراس سلسلے میں قبر منور کا کرادرا لیک شفاف اور صاف ستھرے چشمے کا ساہوتا ہے جس ے دونوں ملکوں کے مسلمان بھائی رحمت مسلح وصفائی اور محبت واخوت کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور قبر منور کی برکت ہوتی ہے کہ دلوں پراختلاف ونزاع ، کینے اور دشتنی کے پکڑے ہوئے غبار دھل جاتے ہیں جو برسوں سے جاری جنگوں اورارُ ائی جھکڑوں نے ڈال دیئے ہوتے ہیں۔

ملاحظة والندن عد شالع مون والارسال "الموجز جلد"عدد ٨مورند وتمبير ١٩٩٢م مطابق ١٣١٣ هصفيه ١٦" منقول ازرساله "كلم" مجموعة تبران عدواا مورى نومبر ١٩٩٢ ، برطابق ٢١٢ اله

ایران اور مرات کی حکومتوں کے درمیان مجمعی محبت کی فضا پیدانہیں ہوئی خواہ حکومتیں بدلتی بھی رہیں۔ بلکسان کے باہمی تعلقات میں ہمیشہ نشیب وفراز آتے رہے۔جس کامنفی اثر علاقے کی دونوں مسلم قوموں پر پڑا۔لیکن بیمزارات مقدسہ ہی کا کارنامہ ہے کہ پانی اپنے رخ پر چلتار ہا اوران کے ہا ہمی برادران تعلقات قائم رہے۔اور دونول تو مول کے درمیان تعلقات مشحکم رہے۔جس کا اصل سبب دونوں قوموں کا صاحبان مزارات مقدسہ ك ساتهدد في تعلق اور كبر أقلبي لكالؤ اوران مصطوص اورمحبت ب-

### مزارات كاثقافتي كردار

'' ثفاقت''ایک عمومی اور وسیج مفہوم کا حامل لفظ ہے جواپنے دامن میں بہت ہے معانی کو لئے ہوئے ہے۔ جن میں ایک اہم تعلیم ، تہذیب غور وفکر ، وخی تربیت ، علم اورادب جیسے معانی مراد ہو سکتے ہیں جو'' ثفاقت' کے زیر دامن پر وان چڑھتے ہیں اور اسکی اصل غرض و غایت انسان کی وجنی تربیت اور اس کی نشو وفما ہے۔ اور جھے معاشرہ کی تشکیل کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیبت حاصل ہے اور اس کے بغیر نہ تو انفرادی زندگی کی را ہوں کو مطے کیا جا سکتا ہے اور نہ بی اجتماعی زندگی کو۔

یبی وجہ ہے کہ تعلیم ، ثقافت کی ابجد کوتشکیل دیتی ہاوراس کے بغیران کے لیے مشکل بلکہ ناممکن ہوجاتا ہے کہ ثفاقت کے اغلب معانی اور اطراف کو درک کر سکے۔اور تعلیم کو عام کرنے کیلئے مزارات مقدسدا یک فعال کر دارا داکرتی ہیں۔ کیونکہ ند ب امامید میں مقدس مقامات کی زیارت کا مرتبداگر چدواجب سے کم ہے لیکن متحب اور سنت سے زیادہ ہے اس کیے کہ آئمہاطہار نے مشکل ترین اوقات میں بھی زیارت کو یا بندی کے ساتھ بجالانے کی بہت زیادہ تا کید کی ہے۔اور ترک زیارت کوالیی جفا قرار دیا ہے جوان مقدس ہستیوں کی نارانسگی کا موجب بنتی ہے۔اور پھریہ کہ زیارت کرنے کے مختلف و بنی اور ند ہبی طریقے ہیں۔جن میں سے اہم طریقہ رہے کہ ان مقامات پر مقررہ نص کے ساتھ وارد ہونے والی زیارات کو پڑھا جائے جو کہ ہرموقع کے لیےاس کی مناسبت ہے پڑھی جاتی ہے۔اورروایات نے اس بات پرزور دیا ہے کہزائر کوحدام کان کوشش کرنی جا ہے کدان زیارات کے متن کوخود پڑھے اورا گرنہیں پڑھ سکتا توان کا پڑھنا سکھے، تا کہ ہرموقع کی مناسبت ہے وہ پہلے مرحله میں انہیں پڑھےاور دوسرے میں ان کے معانی کو بیجھنے کی کوشش کرے۔ تا کہ وہ زیارت کے اصل مقصد تک پہنچ سکے اور بعض زیارتوں کی نص کے مطابق''عادف ابحقك''(اے امام! میں آپ کے حق کو پیچانے ہوئے زیارت کررہا ہوں) کے مقصود پر پوراائرے اوران فضائل اور دیگرامور کو جان سکے جوزیارت کے اندر نذکور ہیں۔ تواس طرح سے انسان'' ناخواندگ'' کے مرحلہ ہے گزرکر''متعلمین'' کی صف میں داخل ہوجائے گا اوراس وقت وہ اسکی جاشنی کی لذت کومسوس کرے گااور مزید گہرائیوں میں جانے کے لیے علم ومعرفت کے حصول کے لیے مزید کوشش کرے گا۔اور چونکہ بورے سال میں زیارت کے لیے عموی اور خصوصی مناسبتیں ہوتی ہیں ان مناسبتوں کی وجہ ہے بھی اور اطراف عالم سے زیارات کے لیے آنے والے قافلوں کی دجہ ہے بھی زائرین کرام میں عربی زبان کی تعلیم کوفروغ حاصل ہوگا۔

زار ین کے قاطوں کی آمدروف عاص کر دنیا کے گوشے سے الشبد او حضرت امام حمین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مقدی شہر کر بلاآئے والے زائرین کے قاطوں کی وجہ سے اس کو حزید فروغ حاصل ہے۔ کیونکہ کر بلا معلیٰ کا شاراسلام و نیا ہے سب سے زیادہ زائرین آتے ہیں۔ جیسا کہ بعض سرکاری، و نیا ہی مقدی قریر کر بلا نے نے بتایا ہے کہ صفر کا ایس شہر میں و نیا ہے سب سے زیادہ زائرین آتے ہیں۔ جیسا کہ بعض سرکاری، ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ صفر کا ایس شہر میں و مغرت سید الشبد او علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے دنیا کے ہرگوشے سے سرال کھڑا کریں نے مقلوم کر بلا کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ © چہانچہ اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اس شم کی آمدروف سے اسلاکی لئے فتری ترکز یک نے جنم ایسادہ وقت میں گری اور کی ماجی تبدیل کرنے میں مقاوم کر بلا کہ اور پروان چڑ سے ، جو تنظف اوقات میں قلری اور تعلی طریقوں کی راجیں تبدیل کرنے میں مقاوم کر بلا کہ اور پروان گری ترکز کیوں میں سے ایک اخباری ترکز کید بھی ہے جواچی دونوں قسموں سے ساتھ مقدی شہر ( کر بلا ) سے انتی اور متاف ادوار میں نشیب وفراز کا شکار ہوتی رہی۔ البتہ یہ ترکز کیک کہ جن کی دونوں قسمیں بتائی گئی اس مقدی شہر ( کر بلا ) سے انتی اور متاف ادوار میں نشیب وفراز کا شکار ہوتی رہی۔ البتہ یہ ترکز کیک کہ جن کی دونوں قسمین مقبوط بنیادوں کو اس مقدی شرائر کر بلا کا گئی ہیں تا کہ بلور حصر۔ جبکہ اس سے جواصولی ترکی کہ بیدا ہوئی کہ جسے امامیہ میں مضبوط بنیادوں کو اس والور کرنے کے لیے بہت بن کی فضیات حاصل ہے ، اس کا ذکر '' کہ بیٹ انجسین ''ک سے متعلق تقصیلی بحث کے شمن میں بیان ہو استوار کرنے کے لیے بہت بن کی فضیات حاصل ہے ، اس کا ذکر '' کہ بیٹ انجسین ''ک سے تا کہ دی کے انگور کور بندائی ملی ہیں۔

ا ملاحظ ہوتبران سے شائع ہونے والا اخبار ''بدر' شارہ ۲۳۹ سفی ۲ موری ۱۵ رفتے الاول ۱۳۱۸ ہد برطابق ۲۱ جوالی کے ۱۹۹۱ء، مجھے ایک مو تق اور بااعتاد شخص نے بتایا کہ اس نے زائرین کے اعداد و شار یہ یعمون کارلو ( جرشی ) یاریڈ یو بی بی رابطہ قائم کیا تو متعلقہ اداروں کے وصد وارد کام نے بتایا کہ'' ہم خروں کاریکارو کا فی موری محفوظ نیس رکھے ''ای طرح لندن سے شائع ہونے والے اخبار'' شاہد' موری محمر ۱۳۱۸ ہے سفی سم بتایا گیا ہے کہ خوط نیس رکھے ''ای طرح لندن سے شائع ہونے والے اخبار'' شاہد' موری محمر ۱۳۱۸ ہے سفی سم بتایا گیا ہے کہ بیارات کی زیارت کرنے والوں کی تعداد لقر بیارا ناٹھ الا کھتمیں بڑار تھی۔

اخبارى تح يكى دونتمين بين اجمالي اور بحرائي، طاحظه بواى ادار \_ كى شائع كردونسل النهضة الفكرية من باب اضواء على مدينة الحسين "
 طاحظة بوادار وبذاكى كتاب كاباب اضواء على مدينة الحسين ""فعل" نعضت فكى"

فکری تح یک کے منجملہ امور سے سیام حتی ہے کہ اس سے ایک عملی تح یک جنم لیتی ہے۔ اور اس شہر نے وور والن چڑھتے متعد دہلمی مناظر دیکھے ہیں جوکسی دوسرے شہرنے کم دیکھے ہوں گے۔ چنانچہ پہلی صدی ججری میں اکا برعلاء اور راویوں نے مختف اطراف ہے کر کے سبط رسول اعظم یعنی حضرت سیدالشہد اءامام حسین علیہ السلام کے مرقد منور کے جوار میں آگر سکونت اختیار کی تو اس شیر کی علمی بنیادی مضبوط ہو گئیں اور آنے والی صدیوں نے اسے ملمی لحاظ سے ترقی یافتہ شہر کی میٹیت ے دیکھااوراس میں تھکیل یانے والی یو نیورٹی کوایک بلندترین مقام حاصل ہوا۔البتیخصوص سیای حالات کے متیج میں اس کی علمی حیثیت بھی مدوجز رکاشکارری ۔ کیونکہ سیاس حالات دوسر ہے مقدس مقامات پر عمومی صورت میں اوراس شہر میں خصوصی طور پر اثر انداز ہوتے رہے۔اس علمی تحریک کی بنیا دتو حصرت سیدالشہد ا ،علیہ السلام کی مرقد مبارک کے وجود میں آنے کے ساتھے ہی رکھ دی گئی تھی اور زیانے کی رفتار کے ساتھ علماء کرام ،راویان حدیث ،صاحبان قلم ،اور دانشوران گرای کی آید کا سلسلہ بڑھتا جلا گیا جس سے روضہ انور ،اس کے اطراف میں موجود حجرے مختلف رواق مبارک مذکورہ اسحاب سے بھر گئے حتی کہ روغیہاطیر کاصحن مقدی بھی مفکرین معلمین اور متعلمین کی علمی صداؤں ہے گونجنے لگا۔اورایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جس میں سلطان عضدالد وله © کوایک با قاعده علمی مدرسه © تغمیر کرنایژایه تا کهاس علمی تحریک کوبا قاعده شکل دی جا سکے اور تاریخ عراق میں یہ پہلاموقع تھا کہ اس قتم کے علمی مدرسہ کی بنیا در کھی گئی اور بیواقعہ چوتھی صدی بجری کی آخری چوتھائی کا ہے۔ چنانچہاس مقدس شہر کی بونیورٹی نے اپنی ابتدائی صدیوں ہے ہی سینکڑوں علماء ومفکریں اور بیسیوں مراجع دین پیدا کرنا شروع کئے۔®

عضد الدوله كانام' فنا خسروابن حسن بويهي ديلمي عال بويدك پانچوين حكران بين جنبول ٢٩١٩ ها ٢٥٢ ه عكومت كي-عضد الدوله پویھی نے کر بلا میں دویدرے قائم کئے پہلا کا ۳۲ ہ میں جویدرسہ عضد بیاولی کے نام سے ہاور دوسرا ایس ہویدرسہ عضد بیا 0

تا ديرك تام مے شہور بوا ـ الانظر بو باب" اضو اعلى مدينه الحسين"" "فصل نهضت علمي" 0

الدخد، وكتاب م اكاباب مدينه الحسين "" نهضت علمي" 0

The state of the s

مخلف علوم وفنون میں تالیف وتصنیف کیااورای کے نتیج ہی سے علاقہ کے دوسر سے مقامات پرتخ ریاور کتابت کی تخریک کورونق بخشی اورای شہر کی سرز مین نے تاریخی طور پرعراق میں سب سے پہلی مرتبہ پریٹنگ پریس کے قیام کا منظر دیکھا۔ ©

على اور فكرى لحاظ ہے بارھویں اور تیرھویں صدی ججری اس مقدس شبرے لئے سنبری دور شار ہوتی ہیں اور اس شہر کی یو نیورٹی نے ان دوصد یوں میں صرف علم فقہ ،حدیث اوراصول پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ تمام معقول ومنقول اسلامی علوم کوختی کہ علوم عربيه ميں پيشرفت کی اورعلوم طبیه،فلکیه اورطب وغیرہ کوبھی ترقی دی ،اورعر بی واسلامی علوم کی نشر واشاعت میں خواتین کا بھی موٹر کر دار رہا۔اور علمی لحاظ سے انہوں نے اس قدرتر تی کی کہ ان کا شار بھی علماء اسلام کی صف میں ہونے لگا اور بعض خواتین کوتواعلی علمی مدارج تک رسائی حاصل ہوئی۔جیسا کہاپی جگہ پراسی بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ©

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان مزارات مقدسہ کوالہامی مراکز اورعلمی منابع میں شار کیا جاتا ہے اس لیے ہم و کیھتے ہیں کہ جوبھی مزار ،ابل بیت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے افراد میں ہے کسی فر د کی طرف منسوب ہے وہ اپنے اطراف میں بہت سے صاحبان علم وفکر اور ادبی شخصیات کو ضرور لئے ہوئے ہے۔اور وہاں پر بلند و بالاعلمی عمار تیں ضرورموجود ہیں جا ہے وه مدینه منوره ہویا نجف اشرف اور کر بلامعلی ، کاظمیین شریفین ہو یامشہد مقدس ،سامراء مشرفیہ یا دمشق میں حضرت سیدہ زینب سلام الله عليها كے مزار مقدس كا علاقه مصريين قاہرہ ہويا ايران ميں قم مقدسه اور تنبران ميں حضرت عبد العظيم كا مزار مبارك \_ ای طرح دیگرمقدس مقامات ہیں۔ ⊕جس ہے ہمیں اس بات کی راہنمائی ملتی ہے کہ بیمزارات مقدریہ ہی کی برکت ہے کہ جن کی وجہ سے علاء ومفکرین اورصاحبان علم وادب نے ان مقامات کواپنامسکن قرار دیا ہے اور جن کے وجود سے علم وادب اور غوروفکر کے مراکز وجود میں آئے ہیں۔

ملاحظه بوكتاب بنزا كاياب" مدينة الحسين"" فصل نهضت ثقافي"

ملاحظة وكتاب بداك تتم مولفات كربلا نيه" "فصل نهضت ثقافي" (1)

ملاحظه كتاب مذا كاباب" اضواء ملى مدينة الحبين افصل "نبضت علمي" 0

ملاحظہ ہو کتاب بنرا گی فصل'' انھیین واتشریع الاسلامی'' کے باب''المراکز العلمیہ'' کی فصل

پہ ہات بھی قابل ذکر ہے کہ ہرعلمی مرکز ایک ایسا طبقہ پیدا کرتا ہے جوادب کوعمومی اور شعر کوخصوصی طور پر بڑے اہتمام کے ساتھوٹر وینچ دیتا ہے اور و ہلمی قافلے کے ساتھ ساتھ رواں دواں رہتا ہے اوراس کا مشاہد ہ ہرا کیے علمی مرکز میں کیا جاسکتا ہاور جب بھی علمی تحریک کی چک میں تیزی آتی ہے تو ادبی تحریک بھی اس سے پیچھے ٹیس رہتی بلکہ اپنی رونق اور رعنائی کے لخاظ ے اس کے شانہ بٹانہ چلنا شروع کردیتی ہے۔لیکن جو بات مزارسیدالشید اعطیدالسلام کواہلیت کے دوسرے افراد کے مزارات ہےمتاز کرتی ہے وہ بیر کہ خود حضرت اباعبداللہ انحسین علیہ السلام کی ذات والاصفات ادب اورنظم اشعار کے لیے فیامٹنی کے جو ہرلٹاتی اور بے دریغ سخاوت ہے نوازتی ہے۔ چنانچیاس وقت آپ کی مرقدمطبر عاشقوں کی محبتوں کامحوراور ب مثال ادبی شعاعوں کا مرکز بن چکی ہاورا پی نوعیت کے لئاظ ہے ایک ایسے بنظیر چشمہ زلال کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ جس سے ہر دورونز دیک کاشخص اپنی پیاس بجھا تا ہے۔قریب کے ہمسائے اور دور کے زائرین اس چشمہ فیضی ہے ہر وقت مستنیض ہوتے رہتے ہیں اورای باٹ کی طرف ہم اس کے مقام پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ ©

ای ملرح جبیہا کہ ہم ان مزارات کے مختلف کر داروں پرروشنی ڈال چکے ہیں یہ بات بھی احجی طرح ظاہر ہوجاتی ہے کہ ان مزارات کا نشر واشاعت کے سلسلے میں بھی بہت بڑا کر دار ہے۔ کیونکہ بیمزارات زائرین کی باہمی ملاقات اور نے تحرک کا مركز ہوتی ہےاور خاص کرزیارات کےخصوصی ایام تو نشر واشاعت کے حقیقی اسباب فراہم کرتے ہیں۔جنہیں علاء مفکرین اور شرفا ، فینیمت سمجھ کران ہے سیجے معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں اوران ایام میں منعقد ہونے والے بھر پوراجتماعات ہے فائدہ ا ٹھا کر اسلامی افکار اور نظریات کی خوب نشر واشاعت کرتے ہیں ۔ چنانچہ میں نے اس چود ہویں صدی ہجری کی آخری چوتھائی میں اپنی آ تکھوں ہے اس کامشاہدہ کیا ہے اور حسین علیہ السلام کے شہر ( کر بلا) میں اسلامی افکار وعقائد پر مشتل مشرقی اور مغربی ز بانوں میں پیفلٹوں اور چھوٹی حجوثی کتابوں سے لے کر صخیم کتابیں تقسیم ہوتی دیکھی ہیں۔اوراس کے ساتھ ہی خطیب اوراہل منبر حصرات کواس فرصت کوغنیمت جان کرعوام الناس کواپنے خطابات اور تقاریرے نوازتے دیکھا ہے۔علاوہ ازیں مرقد مطبر سیدالشهد ا ،علیدالسلام اور دیگر مزارات مقدسه اور روضه بائے اطهر کے زیرساییلمی اجتماعات ، کانفرنسیں اور سیمینار منعقد ہوئے اوریہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب انگریزوں اورعثانیوں نے عراق پر قبضہ کرلیا اور بغداد وبصرہ سے سرکاری اخبارات شائع کے توان کے مقابلے میں کر بلائے معلی اور نجف اشرف سے سب سے پہلے قومی اخبارات شائع کئے گئے۔ ©

1

ملا حذاله جواس كتاب كاباب "اضوا على مدينه الحسين" افصل "الحركة الادبية" بإب الشعر (شرقي والغربي) ما حظه جواي كتاب ي فصل "الحركة الثقافية" إب "اضواء على عدية الحسين" 0

#### مزارات کادینی کردار

۔ بی لا لا ہے سزارات کا کروار یا اُگل واضح اور روٹن ہے کیونکسان کے آٹاروعلائم یا اُگل روشن جیں۔اس لیے کہ آئمہ علیہ الروام کے مزارات کے شیروں میں منعقد ہوئے والے اسلامی اجتماعات کے دیلی مظاہروں کی فوقیت دوسرے اجتماعات ہے لریاں سیٹیسے کی عامل ہوتی ہے۔ جس سے انسالوں کے ہا ہمی تعلقات وآلیس کے معاملات اور رہیں سین کو وہی اور ندہبی سانیوں میں وصال جاتا ہے اور اس امرے کوئی باشعور آومی انکار نہیں کرسکتا اور سے بات بھی کسی ہے بوشید ونہیں کہ ایک یا فیسیات معاشرہ کی تفکیل کے لیے دینی اور مذہبی عضر کی تخلیق کا موجب لوگوں کا مختلف اطراف سے بیجرت کر کے ان مزارات مقدسے جوازیس سکونت افتیار کرناہی ہے۔ چنانچے مقدی شبر کر بلا کی تشکیل ،نشو ونما ،اور تدن ہمارے اس قول بے شامد صادق ے۔ ای مقدل شمرے باشندوں نے بافضیلت معاشرے کی تفکیل کے لیےایئے آپ کودینی اور شرقی احکام کا یہ بند بنا کر اور ان ادکام اور قوائین کی یابندی اختیار کر کے بہت سے فوائد حاصل کئے ہیں۔ جن میں اہم صفت جومعاشرتی اور را ندانی تعلقات کواستوار رکھنے کے لیے مؤثر ٹابت ہوئی ہے۔وہ ہےلوگوں کا آپس میں مہرومجبت ، پیار والفت ،عفوو ورگزر، اورسلے وسفاے ربنااور پیرسب پکھاس مقدی سرز مین میں آسودہ خاک جستی کی بدولت حاصل ہوا ہے۔جس کا پیچاس نے اپٹی جان کا نذ رانہ پیش کر کے لوگوں کے دلول میں اگایا اور مشحکم کیا۔ چنانچیلوگوں کے درمیان با جمی نزاع اور معاشرتی مشکلات بہت کم ویکھنے میں آئی ہیں اور وہ اپنی ہاجمی مشکلات اور جھکڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے بہت کم سرکاری محکموں اور عدالتوں کی طرف ربوع کرتے ہیں۔ بلکہ بوقت ضرورت وہ اپنے مقد مات اپنے علماءاور بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں۔اوروہ وین و ند بب اور شریعت کی روشنی میں ان کے تناز عات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچید مصنف ' دنفیسی ' محضرت سیدالشہد اوعلیہ السلام اوران کے بھائی حضرت عباس علمدارعلیا اسلام کے مزارات کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے رقم طراز میں ۔ کدلوگوں کے باہمی تناز عات کے حل کیلئے ان مزارات کا کیا کر دار ہے۔ وہ لکھتے ہیں ان مزارات مقدسہ کا فیصلوں کے سلسلے میں بھی بڑا احر ام کیاجاتا ہے۔ کیونکہ جیسائس قاضی شریعت کے پاس کوئی عل طلب مقدمہ پیش کیاجاتا ہے۔ اوراس میں صلف ( قتم ) کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قاضی وہ علف حرم مقدس کے اندر ہی لیتا ہے۔ کیونکہ بیا قندام حقیقت کی وضاحت کے لیے زیادہ موثر اور حقیقت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ اس بات کا اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں دریائے فرات کے در میانی اور

نجلے علاقے میں موجود آئمہ اطہار اور اولیاء کرام .... کے مزارات اپنی حرمت اوراحیز ام کی وجہ ہے علف (متم) اٹھائے کے ليرمركزكي حيثيت ركحت بين اورحرمت كے لحاظ ہے كر بلامعلى ميں حضرت عباس عليه السلام كے مزار مقدي كوسب سے زياد ہ اہمیت حاصل ہے ۔لوگوں کے نز دیک حضرت عباس بن علی علیہ السلام نہایت ہی غیرت مند مخصیت ہیں اوراوگ اپنی زبان میں انہیں'' جلال والی شخصیت'' کہتے ہیں۔اس سے ان کی مرادید ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی جرم کے ارتکاب پرجبوئی قشم کھا تا ہے تو وہ اےمعاف نہیں کرتے۔ ©

ان لوگوں کا پیطرز تفکراوران کے نز دیک مزارات کا پی تقدی ان کے درمیان آیک ایسی روحانی اور مقدی فضا کی ایجاد کا سب بن جاتا ہے جوجھوٹ اور نفاق جیسی آلود گیوں ہے پاک اور صاف ہوتی ہے۔جس سے اوگوں کے اندرصد ق وصفا کی صفت پیدا ہوتی ہےاوران کے معاشرتی تعلقات بہت ی معاشرتی آلود گیوں ہے محفوظ رہے ہیں اور وہ سرکاری محکموں ، عدالتوں ،اورسز اوُں اور دیگرمشکلات اور برے نتائج ہے محفوظ رہ کراطمینان کی زندگی گز ارتے ہیں۔®اور دوسرے شہروں کی نسبت کہ جواس نظر ہے کے حامل نہیں ہیں اپنے مال اور جان کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔

مصنف نفیسی ایک اور مقام پر کلصتے ہیں ۔ شیعی حلقہ اثر سے خارج کوئی بھی شخص ان مزارات مقدسہ کی خو بول اور فوائدے انکارنہیں کرسکتاخصوصاً شرعی عدالتوں کے بارے میں کہ جب لوگوں کواپے مقد مات کا فیصلہ کرانے کے لیے ان کی طرف رجوع كرناية تا ہاورنوبت قتم تك جا پہنچی ہے۔جس كى وجہ ہے مجرم كواپنے كئے كى سزاملتى ہاور بے قصوركو برى كيا جاتا ہے اوران مزارات کامختلف مقامات پر ہونا وہاں کے تجارتی اور قبائلی معاہدوں پر پختی ہے مملدرآ مد کرانے کا موجب ہوتا ہےاورمعاشرتی تعلقات میں باہمی اعتاد کی فضا قائم کرتا ہے۔®

ا ہے محفوظ اجتماعی معاشروں میں فحاشی ، بد کاری ،اور برائی کی دوسری مختلف صورتوں کا تقریباً فقدان ہوتا ہے۔اوراس طرح مقدس شہروں میں شراب کی دکانوں ،اوراس کےاستعمال اور نائٹ کلبوں جیسی چیزوں کوعر فااور قانو ناممنوع سمجھا جاتا ہے۔جبکہ بعض سرکاری اور حکومتی نظاموں نے مختلف وسائل اور ذرائع سے اپنے پاکیزہ معاشروں اور اپنے ویٹی عقائد سے ہٹانے اورانہیں برائی کےمعاشروں میں تبدیل کرنے کی بڑی حد تک کوشش کی لیکن وہ اپنی اس ناپاک کوشش میں کامیاب نہیں

ملاحظه وكتاب" جديد عراقي ساست من شيعول كاكردار" 0

ع ا فی حکمر انوں نے کئی مرجبہ اور مختلف اوقات میں عوام کوان کی دینی اور قبائلی سرگرمیوں سے بازر کھنے کیلیے سزاؤں کے کئی قوانین وضع کئے۔ 1

ملاحظة وكتاب" جديد عراقي ساست من شيعون كاكردار" 0

رے والے لوگوں کومنگوانے کا اقد ام کیا جواس مقدس شہر کی عظمت اور اس کے نقلاس کے شایان شان نبیس تھا۔ بلکہ اس محفوظ فَرَى اوروین على وصورت كو بكاڑنے اوراس كے نقلاس كو پامال كرنے كيلئے تھا۔ چنانچ حكومت نے ایسے او كوں كيلئے كر بلامعلى ے زریک" بچرورزاز و" بی فحاثی اور بدکاری کے اڈے قائم کر دیئے ۔ تا کہ اس طرح سے اس شیر کے مکینوں خاص کر نہ جوان نسل کے اخلاق کو بگاڑ کران سے محفوظ و بنی ثفاقتی صفت کوسلب کیا جا سکے اور مقلدی شہر کے جلیہ کوشید مل کرنے اور اس ی بیت وحرمت کو پامال کرنے کیلئے فاحشہ عورتوں کے عنگف وفو د بھیجے الیکن ہر مرتبدال جشم کے اقد ام کوعوا می مزاحمت کا سامنا کرہا پڑا ﷺ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کدان مزارات مقدسہ کا دیٹی اجتماعات کی تشکیل کے لئے بہت بڑا کر دار ہے اوران اجتاعات کی ایس احسن خصوصیات بین جن بین انسان ، راحت ،اطمینان اورسکون محسوس کرتا ہےاور و ہرقتم کے شک وشیہ ہے خالی بیں۔

یہ علوی اور حسیٰ مزارات ہی کے گہر سے اور وسیع اثر ات ہیں جن کی وجہ سے جنوبی عراق میں تشقیع کی داغ نیل ڈالی گئی اوراے فروغ حاصل بوااور علاقہ اس کی نورانیت ہے جگمگااٹھا۔اس بناپر حتّا بطاطو® کہتے ہیں۔آج ہے تقریباً ایک ہزار سال پہلے ایو بکرخوارز می⊙ہوگز رے ہیں۔

بیسویں صدی میسویں کی ستر کی دہائی میں عراقی حکومت نے ملک میں کام کرنے کیلئے مصر'' ہندوستان'' جنوب مشرقی ایشیاءاور بہت ہے دوسرے ملوں سے اوگوں کو منگوانے کا اقد ام کیا۔ ایک ایسے ملک کے لئے جس کی آبادی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ نہیں تھی۔ وہاں کے لئے پچاس لا کھ غیر ملکی اوگوں كونِم تى كيار (خوب فور يجيح!)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ کر بلاۓ معلی کے ملی ای شہر کے لوگوں پر مشتل انجمنین تھکیل دیں جن کی اہم غرض وغایت اس شہر کے نقلاں کو پامال ہوئے ے بچانا اسلامی رسومات کو محفوظ رکھنا اور اور پررآ زادی کآگے بند باندھنا ہے۔

حنابطاطو فلسطینی محقق ہے جس کی والات ہے اوڑ 1917ء مغربی فلسطین میں ہوئی۔ اس جگہ پراس کی پرورش ہوئی یو نیورشی کی ابتدائی تعلیم بیروت میں امریکن یو نیورٹی میں حاصل کی یا 1925ء میں اے اپنی کتاب لکھنے کے لیے عراق بھیجا گیا۔ پھروہ اپنی تعلیم کو کمل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا اس وقت جارج ٹاؤن یو نیورٹی امریکہ پی شعبہ حقیقات عربی کاسر براہ بنا" طبقات اجتماعیہ" کتاب کا مصنف ہے۔

الو بكرخوارزى كااصل نام" محد بن عباس" باديب الغت أو يس اورصاحب قلم بوگزرے بين ،خوارزم كے فخر اورمشيوررساله ( كتاب ) كے مصنف بين ٢٩٣ هين وفات يائي-

جنہوں نے ملت عراق سے حسد کا مظاہرہ کیا۔اس لئے کہ بقول ان کے لوگوں کے دلوں میں امیر المونین علی علیہ السلام اورسيدالشهد اء ©حضرت امام حسين كى قندرومنزلت پائى جاتى ہےاوران ايام ميں عراق كانام ان حدود پرنہيں بولا جاتا تھاجن برآج اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلکہ صرف اس خطے کا نام عراق تھا جوجنوب میں اس علاقے کے درمیان تھا۔ جوفرات پرواقع شہر ا نبار ®اور د جله پرواقع شهر تکریت® ہے۔ کو یاان دنوں میں عراق اس علاقے کا نام تھا جوشیعہ نشین اور پورے خطے کادل تھا۔ جس طرح که آج بھی فرات کاوسطی علاقہ شیعہ نشین ہےاور کر بلا میں ۲۸۰ء میں مظلوم کر بلا کا ناحق خون بہایا گیا،جس کی وجہ ے اس علاقے میں شیعی عقیدے کا بچے ہویا گیا۔© علاوہ ازیں اس میں تسلسل کاعمل بھی جاری رہاجو کہ اویان خصوصیت کے ساتھ مظلوم دینوں کی فطرت ہے۔ پس ان واضح عوامل میں ہے ایک عامل جس نے شیعی اثر ونفوذ کو دوام اور بقامجشی ہوئی ہے شیعت کے نجف اور کر بلامیں مقامات موجود ہیں۔

والمراوا والمراول وال رسائل ابی بکرخوارزی ص ۳۵-0

<sup>&</sup>quot;انبار" بغداد كے شال مغرب ميں واقع شركانام بے جواس سے • اا كلوميٹر كے فاصلے ير ب-

ووسكريت "عراق ك شال مغرب مين وريائ وجلد ك واكين كنارب برواقع شهركانام ب جوسلاح الدين ايولي كامر كرّ حكومت تحار تيمورنگ نے 1 0

ع على العصيد م كرديا تقارس باندول كال شكايادرى كايابي تخت تقار اصل کتاب میں ہے۔''حقیقی شیعددین کا چیویا گیا''اور ہم نے اس عبادت میں تصرف کرتے ہوئے اسے''حقیقی شیعی عقیدے'' کا نام دیا گیا کیونک

اصل عبارت صحیم معنی کی زیرانی نہیں کر رہی تھی۔

ستاب العراق ص٥٩-0

## مزارات کےاقتصادی فوائد

و نیائے کی بھی خطے میں مزارات مقد سد کا و جود خواہ ان کی طرف نبعت حقیقی ہے یائیس اس خطے کی حکومت اس مبارک بھی ہے اس مورکی گرائی کرتی ہے ایک اہم اقتصاد کی اور مالی ذراجہ آندنی ہوتا ہے اور وہ علاقہ اقتصاد کی طور پرخوشحال اور مرفہ ہوتا ہے اور بھی اقتصاد کی خصوصی مناسبت ہوتی ہے۔ ہونی اتتصاد کی خوشحالی اس وقت اور شدت اختیار کرجاتی ہے جب اس صاحب مزار کی کوئی خصوصی مناسبت ہوتی ہے۔ یعنی اس کا یوم ولادت یا یوم وفات وشہادت ہوتا ہے۔ یا کسی عید کا موقع ہوتا ہے۔ کیونکہ اس یادگار دن گومنا نے کے لئے لئے کا کسی تعدد اور میں المکوں کی تعداد میں زائرین کے دفو د جوتی در جوتی المرات ہے بھی اور وہ اس دن کو برکت کے حصول ، دعاؤں اور زیارتوں میں اگر اردیتے ہیں۔ چونکہ زائرین کے دل میں اس مناسبت کی عظمت اور احترام زیادہ ہوتا ہے لہذا وہ اس کے لئے خرچ کرنے ہیں جس کی وجہ سے اس مزار کے علاقہ کی روفقیں دوبالا ہوجاتی ہیں میں دیادہ رئی اور بہولیات ہوئی ، بازاد، رئیٹورنٹ ، بنگ ، تفریخی اور سیاحی دفاتر ، بوزائرین اور سیاحوں کی راہنمائی اور بہولیات ہوئی ، بازاد، رئیٹورنٹ ، بنگ ، تفریخی رفقوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

یہ بات بھی کی سے تخی نہیں کہ انسان فطری طور پر گھر کی نسبت سفر میں زیادہ خرج کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمان عام طور پر اور شیعیان اہل بہت اطبار علیہم السلام میں خاص طور پر بیہ حالت کی گنا بڑھ جاتی تیں۔ کیونکہ ان کا ایمان اور فقیدہ ہوتا ہے کہ عطاو بخش ، معاونت اور کمک ، اعمال خیر میں دوسر ول کے ساتھ شرکت ، اسلام شعارُ میں خرج کرنا ان کا ایمان خیر میں دوسر ول کے ساتھ شرکت ، اسلام شعارُ میں خرج کرنا ان کے انداز میں اضافے کا موجب اور باعث آن اور ان کا یہ بھی تقیدہ ہے کہ کا وخیر میں حصہ لیمنا اور راہ خدا میں خرج کرنا ان کے اموال میں اضافے کا موجب اور باعث خبرو ہرکت ہوتا ہے۔ جیسا کہ آئمہ اطبار علیہم السلام سے وار دہونے والی احادیث وروایات سے بیہ بات بھی ثابت ہے لہذا وہ اپنی آبھی سے مجبوب چیزوں کو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے خرج کرتے ہیں "ن تعالو البر حتی تنفقوا اپنی آبھی سے مجبوب چیزوں کو راہ خدا میں خرج نہیں کرو گے تیکی تک ہر گرنہیں پہنچ کتے " (سورہ آلی عمران) معالیہ میں خرج کرنے سے خاوت کی بیمن کرو گے تیکی تک ہر گرنہیں پہنچ کتے " (سورہ آلی عمران) اس عقید سے کی روشی میں نہی کہ اس کہ اس کا موجب ہوتے ہیں اور دائرین اور مقامی نمور کی بیس کی اور بھی تا نوی عوامل اور امور نظر آتے ہیں جو اقتصادی اور تجارتی نشو و نما کا موجب ہوتے ہیں اور دائرین اور مقامی ہیں کی اور بھی تا نوی عوامل اور امور نظر آتے ہیں جو اقتصادی اور تجارتی نشو و نما کا موجب ہوتے ہیں اور دائر میں اور مقامی کرنے سے خاوت کی سے میں اور در اگری کی اور دھای

کیم رجب،۵ارجب،۵اشعبان،شهائے قدر،عیدالفطر،عیدالانخیٰ،۹ ذوالحج، یوم عاشورااور یوم اربعین سیدالشهد ایلیم السلام کی زیارت، ملاحظه بوجی، میم رجب،۵ارجب،۵ارجب،۵ارجب،۵ارجب،۵۰ دوالحج، یوم عاشورااور یوم اربعین سیدالشهد ایلیم السلام کی زیارت، ملاحظه بوجی، میم می ای ادارے کی کتاب" باب زیارات جسینیه"

اگر فرض کرلیا جائے کیصرف ایک زائرا پی رہائش خوراک اور دیگر ضروریات پرصرف ایک بی عراقی دینار خرج کرتا ہے تو بھی یہ تعدادی لا کھو دینار
 اگر فرض کرلیا جائے کیصرف ایک زائرا پی رہائش خوراک اور دیگر ضروریات پرصرف ایک بی ڈالر کے برابر نہیں بلکہ اس ہے بھی ساوہ تھا اور یہ کوئی
 سے تجاوز کر جاتی ہے اور یہ فرض اس وقت کا ہے کہ جن دنوں میں ایک عراقی ویٹار تین اس کی ڈالر کے برابر نہیں بھی ایک ایک ایک اور ایٹر نہیں ہے بلکہ ایک اقتصادی قیمت ہے۔

کتب'' تاریخ کر بلاوالحائز' صفحہ ۱۳۷۲ میں ہے کہ صرف زیارت اربعین کے موقعہ پر کر بلا کے زائرین کی تعداد ہونے دی لا کھافراد ہے بڑھ جاتی ہو ۔

اور یہ تعداد ۱۳۵۵ میں تھی۔ جب کہ بغداد ہے شائع ہونے والے اخبار'' الاخبار'' نے اپنے شارہ نمبر ۱۹۳۱ مورجہ ۱۳۳۲ صفر ۱۳۳۹ مطابق ۱۳۶ اور یہ تعداد ۱۹۳۸ مورجہ ۱۳۳۲ کے بیت اللہ کے جنوری ۱۳۳۹ء بروز اتو ارکی اشاعت میں' کر بلا میں اربعین کا دن' کے عنوان نے کھا ہے اور یہ ایک تعداد ہے جس کی ایک تہائی تک بیت اللہ کے جنوری کی تعداد ان سالوں میں بھی نہیں پہنچ کتی جن میں ہے جاج کی بہت بردی تعداد ان سالوں میں بھی نہیں پہنچ کتی جن میں ہے جاج کی بہت بردی تعداد اور آ

یں بغداد سے شائع ہونے والے رسالے 'لفتہ العرب' کے شارہ پنجم سال ہفتم صفیہ ۴۳۳ موردید کی ۱۹۲۹ء بیل شہران سے شائع ہونے والے اخبار ﴿ لِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

ا میں دوران مقدی شرکر بادی کیفیت زائرین کی وجہ ہے بعل جاتی ہے۔ عمومی مکانات معمارتیں میدان مگلیاں مراستہ وباغات اور بونلیں زائرین سے بھر جاتی ہیں بلکہ کر بلامعلیٰ کے نزو کی شہروں اور قصبوں کے ہونلوں کی بھی بہی کیفیت ہوتی ہے اور اس استثانی سورے سال کے پیش نظر زائرین کی زندگی کے تعلق رکھنے والی بعض صدود وقیو دکو بھی نظرانداز کر دیا جاتا ہے جوان کے خور دو نوش ہ رر ہائش و غیر ہے متعلق ہوتی میں۔ کیونکہ زائزین کی کیٹر اقعداداور بے پناہ انجوم کی وجہ ہے عمومی جگہیں اور میدان ہی کھانے مے اور ہے ہے کی جلبوں میں بدل جاتے ہیں۔ ابھی تازہ مجھے ایک موثق محض نے بتایا ہے جو سے اس اور میں اربعین کی زیارے کے لئے کر بلامعلی حمیا ہوا تھا کہ اس سال سرکاری اعداد وشار کے مطابق اربعین کی زیارت کے لئے کر بلامعلی آئے والوں کی اقعد اوستر لا کھتی جب کدان دنوں میں شب ہائے جمعہ میں تمیں لا کھا فراد نے زیارت کا شرف حاصل کیا اور اس خبر کی تا کیدے طور پراس نے بتایا کدای سال پندرہ شعبان کوزیارت کے لئے تقریباای لا کھزائرین نے عراق اور بیرون عراق ے کر بلامعلیٰ کی زیارت کی۔ عواق کے لئے آنے والے عاز مین زیارت کی عددی کثر ت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت عراق نے جوان دنوں بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے اقتصادی ہائیکاٹ کے گھیرے میں ہے زائرین پر بھاری نیکس عائد کیا ہوا ہے۔ ⊙جس ہے اس کی آمد نی میں بڑی صد تک اضافہ ہو گیا ہے اس نیکس کی تفصیل ملاحظہ و ملک میں واغلہ کے لئے ٹیکس: پیچاس امریکی ڈالرخون کے ٹیسٹ کی فیس: پیچاس امریکی ڈالر زرمبادلہ کی بنگ فیں: پیما کامریکی ڈالر

یان ش سے بعض ایسے مؤثق افراد کی زبانی بیان ہوا ہے جواس سال زیارت سیدالشہد اوعلیہ السلام سے شرف یاب ہوئے ہیں اور بیر تعداد عراق ے عوامی طلقوں میں زبان زوخاص و عام تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے میں اس میں تیجب کی کوئی بات بھی تییں۔ ہم ابھی بیان کر چکے میں کہ اربعین سیدالشید از کے دنوں میں زائرین کی تعدادستر لاکھتی۔جبکہ بیایام ملک کے لئے مقامی مناسبت کے حامل ہوتے ہیں اور پیدروشعبان کی زیارت کایام بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچ لندن سے شائع ہوئے والے اخبار "شائد" مبطوع بحرم الحرام ١٨١٨ هے اخبار رضا كار سے جواعداد وتارنق ك بين اس عظام موتاب كرزائرين مرقد سيدالطبد المعليدالسلام كي تقداد اس سال تريس الكفتى اوركتاب "تاريخ عز اداري" مطوم ١٩٥٥ اصفي ٢٥١ ين كتاب " تبضت أحين " تاليف فرز عمولف كتاب بذاك صفي ١٩٢ كم ماشيد القل كيا كيا بياب كد برتضوص كموقع پر کر بلائے معلی کے زائرین کی تعدادروز اندوس لا کھے نے زائد ہوتی ہے۔

یہ اقتصادی بائیکا سے ۱۳۱۳ء هیں خلیج کی دوسری جنگ میں عراق کی فلکت کے بعد اس پراقوام متحدہ کی طرف سے قرار داد نمبر ۱۸۷ کے تحت عائد کیا گیا اورتادم تحريريه بائكاث برقمرار ہے۔

علاو ہازیں حکومت عراق نے ہرزائز پر بیہ پابندی بھی عائد کی ہوئی ہے کہ وہ روزانہ کم از کم پانچ امریکی ڈالر کے زرمبادلہ 0 - 56.25

حضرت سیدہ زیریب بنت علی علیہ السلام کی زیارت اوراس کے نتیجہ میں عاصل ہونے والی آمدنی نے حکومت شام کے اقتضاد میں کیا اگر ات مرتب کے ہیں معروف مصنف' مقلد' ® کی زبانی سنیئے۔'' عالم اسلام کے زو یک اور دور کے مختلف ملکوں ہے بیسیوں اور ہزاروں زائرین کی تعداد جوشعبان وغیرہ کی مخصوصوں کی مختلف تاریخوں میں سیدہ زینب سلام الله علیها ك زيارت كے لئے شام آتى ہے۔اس سے شام كے دارالكومت كوار بول شامى ليرول كى آمدنى موتى ہے۔اور بيالى آمدنى ے جس کا شامی اقتصاد کو متحکم کرنے میں بہت بڑا عمل دخل ہے '®ای سلسلے میں حکومت شام کے ایک اعلیٰ عہد یدار نے عربی ٹیلیویژن کے ایک چینل سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگرام سے ایک اعلان کیا ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ 'اس سال سیاحت کے ذریعہ عاصل ہونے والی آمدنی ایک ارب امریکی ڈالر ہوئی ہے۔ کیونکہ 1991ءمطابق ۲۱۷ اھیں .... (۱۲۱ کیس لاکھ )افراد نے شام کی سیاحت کی جن میں ہے ....(۵اپندرہ لاکھ)عرب سیاح تھے۔©''اور یہ بات بھی شایال ذکر ہے کہ غالب طور پرعرب سیاح اور ہزاروں شیعہ زائرین شام میں صرف عتبات مقدسہ کی زیارت کے ہی مقصدے آتے ہیں۔®ان آخری سالوں میں سعودی مملکت کے مشرقی علاقے سے سال بھر میں ہفتہ دار قافلے آتے رہتے ہیں -ای طرح یا کتان کبنان اور برطانیہ ہے بھی قافلوں کی آمدروفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔عراق کےمقدی مقامات خاص کر کر بلامعلی کی زيارت كے لئے آتے ہیں۔

ہ بات ان برطانوی مسلمانوں کی زبانی نقل کی گئی ہے جنہوں نے مختلف مخصوصوں کے ایام میں مرقد سیدالشہد اڑ کی زیارت کاشرف حاصل کیا ہے۔ (I)

حکومت عراق نے اعلان کیا ہے کہ رہے الاول واگست ) میں ایرانی حکومت کے ساتھ دایک معاہد ہ طے پا گیا ہے کہ وہ ہر ہفتے ایرانی زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد کوزیارت مقامات مقدر کی اجازت دے گی۔ بیم تمبرے ۱۹۹۹ مطابق کیم جمادی الاول ۱۳۱۸ بیم کی بات ہے۔ جب کہ بین الاقوامی 1 ذرائع ابلاغ كے مطابق آزر بانجان سے ستبر 1992ء سے قافلوں كى آمدورفت كاسلسلة شروع ہو كيا۔

محد بن بوسف مقلد شام كے اہل قلم \_ انہوں نے "السيدة زينب رمز الوحدة الروحية بن الامة الاسلامية" كے عنوان سے ايك مقالة تحرير كيا ہے - ميد مقاله اس وقت پڑھا گیا۔ جب، ١٩٥٣ ومطابق ٢٢٢ هيں جناب زينب كى قبرمطبر پرچائدى كى ضرت مديد كى گئا۔

مشرقی و طی کے چینل MBC سے بتاریخ 27 دعبر 1991ء مطابق ۱۱ شعبان عاص الد تشرکیا گیا۔ 0

مثلًا مقام زيارت حضرت زينب عليه السلام ، اورحضرت رقيه عليه السلام اورباقي ديكرمقامات-"الموسم" مطبوعه بالميند شاره به جلد ٨ مورض و بهرا وصفح ١١٣٠ 0

ا المستقبات المستقبات على عليه السلام كے قافلوں كاسلىلەساراسال جارى رہتا ہے علاوہ ازيں شام كى مقدس بلكه پورى دنيا كے كونے كونے سے هيويان على عليه السلام كے قافلوں كاسلىلەساراسال جارى رہتا ہے علاوہ ازيں شام كى مقدس ۔ زیارتوں کے لئے ہزاروں ایرانی پندرہ روز ہ منظم پروگرام کے تحت اس ملک کا سفر کرتے ہیں جبکہ مختلف مذہبی مخصوصوں کے ۔ موقع پر لبنان ہے بھی قافلوں کے قافلے دمشق میں روضہ حضرت سیدہ زینب سلام اللّٰدعلیما کارخ کرتے ہیں۔اس کے ساتھ بی شدیعیان ظلیج فارس کی ایک جیرت ناک تعداد گرمیول کے موسم میں شام ،ایران ،اورمصر کارخ کرتے ہیں تا کہ وہ اپنے گرمیوں کے ایام وہاں کے عتبات مقدسہ کے جوار میں گز ارسکیس۔اس وقت ہمارے پاس ان مقامات کے میچیج اقتصادی اعداد وشارنیں ہیں جو قارئین کو بتاسکیں۔ کیونکہ یہاں سے نہ تو سرکاری اور نہ ہی غیرسرکاری طور پراس قشم کے اعداد وشارشا کع کئے گئے جوضح اقتصادی صورت حال کی نشاند ہی کرتے ہول۔اقتصادی لحاظ سے ان مزارات کا ایک اوراہم کر دار بھی ہے اور وہ زائرین کی طرف سے نذر ، چڑھاوے ، جانوروں کے ذرج کرنے اور ہدیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔جن میں سے زیاد ہ تر حصہ تو ان مزارات کے دفاتر خواہ وہ سرکاری ہوں یا خودساختہ ، کے پاس چلا جا تا ہےاور باقی ماندہ حصہ و ہاں کےغریب بفقیر ، حاجتمند،ادرمزار کےخدمتگاروں کو بلاواسطہ پایالواسطہ ملتا ہے۔

چونکہ عتبات مقدسہ کی زیارت ایک اہم اقتصادی ذریعہ ہے محقق علوی ،عثانی اور ایرانی حکومتوں کے درمیان طے یا جانے والے معاہدوں پر تبھر و کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ 'ایرانی زائرین کو در پیش آنے والی مشکلات کوحل کرنے کے لئے ایرانی اورعثانی حکومتوں کے درمیان''ارض روم''(ترکی) میں دومعاہدے طے پائے ،ایک تو ۲۳۸مارھ مطابق ۱۸۲۳ء میں اور دوسرا لئے جاتے ہیں۔ پریشان نہیں کرے گی اور میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عثانی سربراہ مدحت پاشانے جس کی زیادہ تر خواہش تھی کہاں کی حکومت کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں ،اس وقت کے ©ایرانی شہنشاہ کوسر کاری خرچ پر عراق کی عتبات مقدسه کی زیارت کی دعوت دی اور شاہ ایران نے بیس ہزارافراد کے ساتھ عتبات مذکورہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا جن میں ے چھ ہزارافرادشاہ کے خاص مصاحبین میں سے تھے اور زیارت کا پیسلسلہ تین ماہ تک جاری رہا جس پرعراقی خزانے کوتمیں بزارعثانی لیرے خرچ® کرنا پڑے۔

ایرانی شبنشاه ناصرالدین شاه قاچارابن احمد بن محمد تھا۔ جوسلسلہ قاچار میر کاچو تھا تخت نشین تھااوراس نے ۲۶۴ اھے <u>سے اسا</u>ھ تک ایران پر حکومت کی۔

عثانی لیرایاترکی لیرا،سب سے پہلے ۱۳۹۳ ادمیں جاری کیا گیا۔اوراس کانام "مجیدی" تھااوراے" اینزلیک" بھی کہتے ہیں بیسونے کا ایک سک تھا جو سو" قرش" رمشمل نقا\_اوراس كاوزن ١١١٣ حقه تقا\_طاحظه بو" الموسوعية العربية "من ٩٩ هاهـ

البية اس كے ساتھ بى مدحت پاشانے ان اخراجات كى علافى كے لئے شاداریان كے ساتھ ایک معاہدہ كیاجس كے تحت ايراني زائرین کی مشکلات کا از الداور نمر دول کوعراق کے مقامات مقدسہ میں فن کرنے کیلئے سپولیات فراہم کرنا تھا اور مدحت یا شا نے یہ پیشکش بھی کی کہ زمین میں مدفون نجف اشرف کے قیمتی جواہرات کا نکال کرابرانی عاز مین زیارت کے لئے سپولٹیں فراہم كرنے برخرچ كئے جائيں گے۔

یہ قبتی جواہرات وہابیوں کے حملوں کے خوف ہے زمین میں وُن کئے گئے تھے۔ کیونکہ وواس ہے پہلے کر باامعلی پرحملہ آ ور ہو بیکے تھے اور ضرح حضرت سیدالشہد اءعلیہ السلام ہے قیمتی جوا ہرات لوٹ کر لے گئے تھے، چنانچہ نجف اشرف کے مدفون جواہرات کی تمین لا کھ عثانی ہیرے قیمت لگائی گئی تھی۔ چنانچہ طے پایا۔ کہ مذکورہ جواہرات کوامیان اور نجف اشرف کے درمیان ریلوے لائن بچھانے پر بازائرین کے راہتے پران کی سہولت کیلیے جیتال ،مسافر خانے ،سرائیں و کمرے وغیر ہ ہنانے یرخرج کیا جائے لیکن اس پڑمل درآ مدند ہوسکا اور مذکورہ جواہرات خزانے کولوٹا دیئے گئے۔©

یہ بات بھی قابل ذکرہے کہ اگر شاہ ایران کے دورے کے موثر اقتصادی اثر ات اور قابل ذکر دیگر بہتر ساتی اور ساتی نتائج نہ وہوتے تو عراقی سر براہ (مدحت پاشا) کوشاہ ایران کے اس طرح کے فراخدلانداستقبال کی ضرورت نہ ہوتی ۔ بلکہ اے تو تع تھی کہ ہزاروں ایرانیوں کی زیارات مقامات مقدسہ کے بہتر نتائج برآ مدہوں گے۔اوراس کے اچھے اقتصادی اور معاشی نتائج تکلیں گے۔۔

جب عیس او میں بعض سیای وجوہات کی بنا پراس وقت کی ایرانی حکومت نے اپنے شہر یوں کوعراق کے مقامات مقدسه کی زیارت ہے روک دیا تھا تو اس بارے میں مسٹر ' بطی' ° کہتے ہیں۔

'' جوابرانی® حضرات سالانه عراق کی عتبات مقدسه کی زیارت کوآتے رہے تھان سے عراق کو بہت بڑی آیدنی ہوتی تھی اور بعض سالوں میں تو ان کی تعدادا کیا کہ تک پہنچ جاتی ۔اوروہ اپنے عراق میں قیام کے دوران دل کھول کرخرج کرتے تھے،ملک کے مختلف شہروں میں خرید وفروخت کیا کرتے تھے۔

«وبطي" بعن" رفائيل بطي" متونى ايريل 1901، مطابق وي الصواق سحانى رساله "الحربية" كريس القرير تقے ، عراقی اسبلی ميمبر نتشب ہوئے وزارت كاقلمدان بسى سنجالا ماه اپريل ۱۹۵۷ء ميں عراق بي ميں وفات پائی۔ 0

ملاحظه وكتاب الشيعه والدوله القومية في العراق "صلحة ٣٣ فدر ع تصرف كما ته 0

اصل تحريين لفظ" فارى" باليكن بم في اسے" ايراني حصرات" من تبديل كيا بيتا كدتاري كوسي انساف ويا جا سكے راس لئے ك" فارى اعضر ميں تاريخ كے ساتھ انساف نبيں ہوگا كيونكداران بي رہنے والا ہر باشده" فارى" نبيس ہے۔ بلكدوبان پراور بھى بہت ى قويم رہتى ہيں مثلاً كرو ترک عرب ماور بلوچ وغیرہ۔ ترک عرب ماور بلوچ وغیرہ۔

کی سے الدیا تجربان کی دار ایمان الدیار تھی تھی ہے اور الدیار ہا اور ہار اللّی ہوجائے تھے۔ کیکن الدا ترکی وتوں میں ایر الدیار الله الدیار اللّی ہوجائے تھے۔ کیکن الدا ترکی وتوں میں ایر الدیار تاریخ کی الدیار کی تجربان کی الدیار کی تجربان کی تعرب ہورے ہاری تیزار کی تجربان کی تعرب ہورے ہاری تیزار کی تعرب ہوتو میل میں موجو میل میں الدیار کی تعرب ہوتو میل میں موجو میل میں الدیار کی تعرب کی تعرب ہوتو میل میں توجو میل میں الدیار کی تاریخ کی تعرب کا الدیار کی تاریخ کی تعرب مقدم مقدم کی تاریخ کی تعرب کی تاریخ کی دیار الدی کا الدیار کی الدیار کی تاریخ کی تعرب کی تاریخ کی دیار الدیار کی تاریخ کی دیار الدی کا الدیار کی تاریخ کی تاریخ کی دیار کی تاریخ کی دیار کی تاریخ کی تا

ار البان اعلی است الراح مثل نے زائرین کی نفداد تقریبا آیک الآکھ بیس جزار افراوشی و چنائیج رسالہ
الد العرب الرجائی اعلیٰ الدائی نے اگر بغداد کوان دوشہوں کر بلا علی اور نجف اشرف کے ساتھور بلوے الائن کے
اد بد طافیا جائے اللہ علی اللہ عادی ول اللہ مجدی اس ہے آئی ڈیادو آمد فی ہواور زائرین کو بھی اس سے قابل ذکر
الا موجود کے قابل اللہ عادی اللہ اللہ مجدی اس کے اور جواشانی خرجہ وہ اپنے لئے کرتے ہیں وہ اپنے کھر
ادرال خاری آ سائی نے لئے بھالا میں کے ایمان

مقابات مقد سے بہاں پر زیارتی اجیسے کے حال ہیں وہاں پر ان کا سیاحی پہلوہسی نظر انداز قبین کیا جاسکتا ،جس کی وجہ

اللہ نظامات مقد سے بہاں پر زیارتی اجیسے کے حال ہیں وہاں پر ان کا سیاحی پہلوہ بھی نظر انداز قبین سے بلکہ چونکہ سیطانے

اللہ کے لئے آخری آراد گاہ اور افغنل دکان کی میٹیٹ کے جسی حال ہیں جن جس وہ مدفون ہونے کی تمنار کھتے ہیں۔ کیونکہ اس

بارے شری کی لیا لا سے ان کے مقید ہے کو جسی قبل وہاں ہیں جن جس وہ مدفون ہونے کی تمنار کھتے ہیں۔ کیونکہ اس

بارے شری کی لیا لا سے ان کے مقید ہے کو جسی قبل وہاں جاس ہے۔ انہ اس کے و نیا کے مختلف مکلوں سے مسلمان سال بھر میں

بارے شری گوراد بیں اپنے مردوں کو پہل کی اگر وہی کرتے رہتے ہیں انہ اور چونکہ مقدس مقامات کی طرف مردوں کو لے آنا

ادروہاں پر ان کی تہ فین ایک انہ من اقتصادی فار بھر کی میٹیٹ رکھتا ہے۔

نائيره ي المحالي على المسال المسال الشرقية " فاروا جار الول تاريخ دو ضال عام العرف عن عاشوف
 ناشوف

المحيدي على المحدوثات المحدوثات على مهد ملوسيد في الل مواق المتعال أرية في اور سلطان عبد المجيد اول كى طرف منسوب بوف كى وجب المحدوث المح

 <sup>(9)</sup> ومال الحق العرب الإداد المرد عجله ٢٠١٤ في ٢١٩ وروص في ٢١١١ الد.

مارالأداريلوف المراوع المواتل عدد

الناب "بذاب باانهایت" معلی بدکور ب کرج وری ۱۹۹۴ و مطابق رجب ۱۳۱۳ بدش اقرام شده کا نما کند و نسوسی نجف اشرف کے دورے پر آیا
 ادرال نے دادی اسلام کے قبر سمان کا انکی دورہ کیا اور دہاں پر اپنی آئٹیوں نے قبیدن کواپنے مردوں کو دورد دارک سابق میں شکار بندوستان دافغانستان دفغانستان دفغانستان دفغانستان دفغانستان دفغانستان دفغانستان کا شارو بالے مطلع ترین قبر سمانوں میں ہوتا ہے۔

۔ جس ہے حکومت وقت کو بہت بڑی آیدنی ہوتی ہے لہٰذاعثانی حکومت نے اس پڑٹیس عائد کر دیاحتی کہ ۱۳۳۰ء حرطابق الاقاء میں ہرمردے پر عائد شدہ ٹیکس پیچا*س فرانسیسی فرانک تھ*ا©

مردوں کو مقامات میں دفن کرنے کے لئے لے جانے کے بارے میں معروف سیاح ''لوفش' © کہتے ہیں ۔ ، اس بلائے معلیٰ میں مردوں کی تدفین کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ کیونکہ وہاں پرالیمی سرز مین میں جس میں امام سیدالشہد اعطیہ السلام کا خون ملا ہوا ہے۔مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کے مردوں کی تدفین ان کے لئے امان کا باعث ہوتی ہے' ® جبکہ سیاح" جان اشر'' کہتے ہیں۔" جوشیعہ مالی لحاظ سے خوش حال اور بااثر ہوتے ہیں اور سرکاری فیکس اور دیگر اخراجات بھی برداشت کر سکتے ہیں وہ اپنے مردوں کو وہاں صحن حضرت سیدالشہد اءعلیہ السلام میں فن کرنے کیلئے لے جاتے ہیں اور اس امتیاز کے حصول کیلئے کدا یک ہی وقت اورا یک ہی قافلہ میں ہزار جنازوں کولا یا جا تا ہے اور بعض اوقات انہیں بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ''اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہر جنازے کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ اعزاءا قارب میں سے ایک یا کٹی افراد ہوتے ہیں'°

جب انگریزوں نے عراق پر قبضه کیا تھا تو انہیں عتبات مقدسہ کی زیارت اور وہاں کے مردوں کے دُن کرنے کی وجہ سے ہونے والی آمدنی کی اہمیت کا پتہ چلا کہ ان ذرائع ہے حاصل ہونے والی آمدنی ان شہروں کی اقتصادی اور معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لئے کس قدراہمیت کی حامل ہے۔ تو انہوں نے ایسے شہروں پر بھاری فیکس عائد کر دیا اور انگریزوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کے بعد ۲۳ جمادی الاول ۱۳۳۵ھ © میں'' جزل موڈ''©نے ان شپروں پر جو پابندیاں عائد کر دی تھیں۔

فرانسیسی فرانک فرنج کرنس ہے جومختف،ادوار،زرمبادلدی حیثیت سے استعال ہوتی آری ہے۔اس کا اجراء سب پہلے 17 میرون دوم کے دور حکومت میں سونے کے سکے سے ہوا۔ جبکہ اتا دہ میں اے جا ندی کے سکے میں ڈ حالا گیا۔ جس کاوزن پانچ گرام ہوتا تھا۔ ۱۳۱۸ء میں قانونی طور پراے فرنج زرمبادلہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔اور آج تک زرمبادلہ کی صورت میں استعمال ہور ہا ہے۔ایک فرانک رسویتیم سے برابر ب ( ملاحظة مورسال " نفة العرب "شاره ٢ جلد اصفحة ١٩٣٢ مورند محرم ٢٣٠٠ العامطابق وتميراا الإام

الكريز مابرة فارقد يدر جنبول في كل مرجيم ال كادوره كياادريية ٢٦١ همطابق ١٨٣٩ وادر معال همطابق ١٨٥٢ مكدوره كابات ع-

الاخط يو العدّبات المقدسة "حسة" كربال "مقده ٢٩٥ منقول از 9 Travels & chaldeae of susians P جمالة المقدسة المقدسة المعالمة المقدسة الم '' جان اشتر'' لندن میں بیشل جغرافیکل سوسائٹی کے رکن تھے ،عراق اوراریان کا دورہ کر بچکے ہیں۔عراق میں ان کا بیددورو ۱۳۸۰ھ مطابق ۱۲۸ء ،'' (P) (P)

<sup>0</sup> 

<sup>&</sup>quot;جزل موؤ" سرفر لیرک اشاعد ( سمر ۱۸۱۸ متر ۱۹۱۷ می مثانی حکومت کے خاتمہ کے وقت عراق میں برطانوی فوج کاسر براہ" کوٹ"العمار واور بغداد کا فوجى حكمر ان تنما

معروب معروب ان بی سے بعض کو بززل مود کے میانگین ''ولیم مارش ''گانے بغداد کے شہریوں کے ایک اجتاع میں 7 مفریخ سے اید گا ان کے کا ملان کیا جو پارندیاں افعالی گئیں تھیں وہ پرتھیں۔

الرائے اور ہندشوں کا خاتمہ۔ ۳۔ کو باتھ ہوں کا خاتمہ۔ ۳۔ افراد کی آ کہ ورفت پر سے تغینوں اور بندشوں کا خاتمہ۔ ۳۔ کر با امعلی بہند کی الرف اور ہندشوں کا خاتمہ۔ ۳۔ کر با امعلی بہند کی ۔ ان مقدی مقابات اور دوف ہائے مطبی وی الرف قد فین کے لئے بنازوں کے قافی اسے جاتے ہیں اور سیسلسلہ ابھی تک جاری ہاور مقرر و تیکس اوا کرنے کے اور مقابات پروٹن کیا جاتا ہے جنا نہر السال اسے جاتے ہیں اور سیسلسلہ ابھی تک جاری ہاور مقرر و تیکس اوا کرنے کے اور السال کے دوز واطبی کے زور کی ایک مرد کی ترون کیا تا ہے جاتے ہیں و حضرت امام رضاعلیہ السال مے دوز واطبی کے زور کی ایک مرد کی ترون کیا تا اوا کے جاتے ہے جاتے ہی جبکہ ومشق میں حضرت زین علیہ السال میں تیل مرد کی تراس اور ترفین کے لئے گئی گئی تراس اور ترفین کے لئے گئی کر در و ائی و بیار دی جوتے ہیں۔ کر در و ائی و بیار دی جوتے ہیں۔

نجف اشرف میں دادی اسلام کے قبرستان کا شارد نیا کے عظیم ترین قبرستانوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر عالم اسلام © کے منتف علاقوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر عالم اسلام © کے منتف علاقوں سے مردوں کو دفن کرنے کیلئے پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جات بھی قابل ذکر ہے۔ کہ مرد کے گفتل و مسل اور جھینے وقد فین پر جوافر اجات اٹھتے ہیں ان میں وہ خد مات بھی شامل ہیں۔ جو مقامی طور پر اس کے لئے انجام دی جاتی ہیں اور اس شرکے اگر معاش کا بہترین وراحہ ہیں۔ ©

ویم مارش جزل موذ کیم عد طراق پر" تورة عشرین" سے پہلے تک برطانوی فوج کا سربراور ہا۔

٠ مطابق اانوبر ١٩١٨،

الشاعث مشهد مقدس میں ایک مردے کی تدفین کے اخراجات ستر الا کھاقو مان تھے۔ جبکہ سرکاری ذرائع کے مطابق ان دنوں امران کے ایک گھر انے کی متوسط روز اندائقریایا کی سوتو بان تھی۔

کے اور قال والد ۱۱۱ والد ۱۱۱ والد ۱۱۱ والد دوست نے ومثل کے قبرستان کے انچاری سے سوال کیا کہ مرقد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شال میں واقع قبرستان میں ایک مرد سے کی تدفین کے لئے '' ادارہ تدفین اموات'' کو کتی فیس دینی پڑتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جالیس بزارشای لیرے تھی۔
لیرے انہکدان ووں میں ایک گھرانے کی مابانہ متوسط آمدنی باٹی بزارشای لیرے تھی۔

نجف اشرف کے قبرستان وادی السلام میں ۱۳۱۸ او میں ایک مردے کی تدفین کے لئے تمیں الا کھیراتی ویٹار لئے جاتے تھے۔ جبکدانجی ایام میں ایک گھرانے کی روزانہ متوسلا آید فی تقریباً دو بڑار دیٹار تھی۔

ال بزیرہ کے فضائی چینل ہے اتوارا ۳ اگستہ ہے 199 ، مطابق ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۱۸ ہے کونشر ہوئے والی ایک گفتگو میں بتایا گیا کہ اس قبرستان میں مدفون مردوں کی تعداد کئی کروڑ ہے۔

الاحظة بواى ادار الكاشائع كرده باب" اشواء على مدينة الحسين" كفعل اقتصاد \_

ورام مظلوم سید التعبد المسیون بن علی علیدالسلام کے شیرکر بادکواس کی " خاک شفا" کی میرے مسوسی اتنیاز حاصل ہے اور یری ٹیا کے اٹھا کے اس سے جدے کا ایس اور تھیجیں مائی جاتی ہیں۔اس البر کا ایک اہم ترین وربیدا مدنی ہے۔ چا تھے '' شہری یا اے''' کیتے ہیں ۔'' تشہران کے ہازارون میں تربت حسینید( خاک شفا) تولوں کے حساب ہے فروف کی جاتی تھی ۔جو سونے ہے زیادہ مہلی پرزتی نتی ''©اورکر ہلامعلی میں نماز®اور مردوں© کے لئے نباک شفائے تبایاں ( سجدے کاجیں )اور التيمين وغيره الباركر نے کے کارخانے ہیں۔ جنا تھ معروف ساخ ''کرسٹن ٹھور' اس بارے میں کہتے ہیں۔'' خاک شفا کی مستوعات خاص متم کے کارخانوں میں تیار کی جاتی ہیں جن کے مالکان الاسنس کے حصول کے لئے اور سالا تیکس کے خورج والی بطداو کو بہت بڑی رقم اوا کرتے ہیں۔ 100س کے علاوہ اور بھی کئی اقتضادی اور معاشی پہلو ہیں جنہیں جم یہاں پر ذکر کرنے ی ضرورے بھے وی تبین کرتے بلکہ اس ادارے کی تھی اور کتاب بین تفصیل کے ساتھ بیان کریں ہے۔

ملا مظه دو کتاب " تاریخ اینتاعی شهران در قرن میزد جم" ( تیر دو ین صدی مین شهران کی معاشر تی تاریخ ) جلد ۵ سفحه ۱۳۱ (P)

شرعيد كاب اور إب الحديث ين قركور ب-میت کے ساتھ قبر میں خاک شفا کی بنی ہوئی تکیاں اور دوسری چیزیں رکھی جاتی جیں۔ کیونکہ بعض احادیث میں ہے کہ دحسین علیہ السلام کی قریت میر

خوف سے امان کا موجب ہے ' ملاحظہ ہوائی ادارے کی کتاب کا'' باب الاحادیث' -

كرستن نيور،جرمن سياح بين جوفيج فارس كررائة عراق آع اور رجب وعلاء مطابق عاديمبر واعلاء على كريام على كالاحديو" احتبات المقدسة قم كر بالسلحة ٨٩ منقول ازسفرنامه نيور

شہری باف کا اصل نام جعفر شہری باق ہے، معاصر ایرانی ال قلم ہیں تہران میں رہنے ہیں۔ بہت کی آنا ہی گاہی ہیں جن میں سے انتیران قدیم استفیا یا گئے مبلدوں پر مشتل ہے۔

نماز اداکر نے کے لئے مجد و گاہیں دواعتبار سے تیار کی جاتی ہیں۔ا۔جن مقامات پر قالین یااس طرح کے دوسر نے فرش بھیے ہوئے ہیں۔ کے جن پر تجدہ تیس ہوسکتا، وہاں پر تبدے کے پاک مٹی کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اے جب امامیے کے ذو یک خاک شفا (تریت میتی) پر تجدہ کرت (F) متی ہوتا ہے جیسا کہ آ نجناب کی راہ غدا میں شہادت کوعزت و تقریم حاصل ہے۔ مزیر تفصیل کے لئے ای ادارے کی تھی تناب میں مسائل

### مزارات كاسياحتى كردار

ہر ملک کے بیائی مقابات جو خاص علامات اور نشانات کے حال ہوتے ہیں جسم اور زندہ تاریخی آ خار پر قائم ہیں۔ ہوان معافی اور حادثات دواقعات کی مند بولق الصور ہیں۔ ان تاریخی مقابات نے مختلف او دار میں مشاہدات کے ہیں۔ خواہ بیآ خار ہیں مقابات ہوتے ہیں جن کی قیمت سکوں میں اوانہیں حیثیت کے حال ہوں یا منفی حیثیت کے۔ بیا یک ایسے انمول سیاحتی اور تاریخی مقابات ہوتے ہیں جن کی قیمت سکوں میں اوانہیں کی جاستی اور پھر جب ان کے من و جمال اور آرائش میں فن تعیرات اور ایجادات واختر اعات کا اضافہ ہوجائے تو ان کی روافقیں اور بھی دوبالا ہوجائی ہیں اور قدر وقیمت اور بڑھ جائی ہے۔ ای طرح دیکھنے والے کی روح آ اور باطن میں گہرے اثر ات مرتب کرتے ہیں اور پھر جب بیتما معانی و مطال اور عظمت و دبد ہے۔ ہیں اور پر خوال اور عظمت و دبد ہے۔ ہیں اور پر خوال اور عظمت و دبد ہے۔ اور پائیداری کی کوئی اختیائیں ہوگی اور حضرت سیر الشہد اء امام حسین علیہ السلام کا مزار مقدس رعب وجلال اور عظمت و جد ہے کے ان تمام معانی و مطالب کا حال ہے اور اس مزار کا ہرا یک گلزا بلکہ ہرا یک بھرا ہے۔ سفر کا حال ہے جس میں ایک تاریخ کوشیدہ ہاور ان تمام معانی و مطالب کا حال ہے اور اس اہمیت کو اجبا گرکرنے کے لئے کا کافی تحقیق اور گہرے مطالے کی ضرورت ہاور اس و بیت اور اس اہمیت کو اجبا کرنے کے لئے کافی تحقیق اور گہرے مطالے کی ضرورت ہاور اس و تقصیل کا متقاضی ہے کہ کتاب کے مدیندا ورائی اس کے لئے ناکافی ہیں۔

ال عظیم اڑ اور تاریخی قدرو قیمت کے باوصف یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ ملک پر ہر حکمران کی سیا تی حیثیت نے اس مقدس مرقد پر گہرے تاریک سائے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بجائے اس کے کداس کوخوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرتے الثالے اپنی تخریب اور جاہ کاری کا نشانہ بنایا۔ چنا نچر کر بلامعلیٰ نجف انٹرف ، کاظمین شریفین ، سامراء مبارک اور جنت الجتبع کی خرجے سی ، روضے اور مزارات ان کی دستبرد ، ہتک ترمت اور مرقت و خیانت سے محفوظ نیمیں رہے۔ مبارک اور جنت البقیع کی خرجے سی ، روضے اور مزارات ان کی دستبرد ، ہتک ترمت اور مرقت و خیانت سے محفوظ نیمیں رہے۔ من مبارک اور وضول کی اس بارے بیل مسلم سستی اور کوتا ہی عیاں ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ کیونکہ ان حکومتوں نے مزارات اور روضوں کی اتفار مقدر سے کا تقدر سے کا کھیر ان اور تی اور تی اور تی اور تی ایک اور سیاحتی کی حفاظت اور تی قام قد بہیں دی چہ جائے کہ ان سے دومر سے پہلوگ رپر توجہ دیں محکمہ آ فار قد بھیر اور سیاحتی ایک نیمیوں جے عظیم الثان اور بھاری گھر کم مرکاری اداروں نے بھی ان مقدس شہروں کی تقمیر و تی اور ان کی حالت سدھار نے ایک نیمیوں جے عظیم الثان اور بھاری گھر کم مرکاری اداروں نے بھی ان مقدس شہروں کی تقمیر و تی اور ان کی حالت سدھار نے ایک نیمیوں جے عظیم الثان اور بھاری گھر کم مرکاری اداروں نے بھی ان مقدس شہروں کی تقمیر و تی اور ان کی حالت سدھار نے استحداد نے اس مقدم سے عظیم الثان اور بھاری گھر کم مرکاری اداروں نے بھی ان مقدس شہروں کی تقمیر و تی اور ان کی حالت سدھار نے استحداد نے استحداد نے استحداد نے سیمیر و تی اور ان کی حالت سدھار نے اس مقدم سیمیں میں مقدم نے مقدم نے مقدم کی میکھ کے اس میکھ کے اس میکھ کی میکھ کی میکھ کے اس میکھ کی میکھ کے اس میکھ کے اس میکھ کی کھیں کی کی حالت سدھار نے اس میکھ کے استحداد نے مور کے کھور کی کھیں کی جائی کی دو میں میکھ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے ک

ے لئے کوئی خاص اور سیجے معنوں میں کوشش نہیں کی اور نہیں تو کم از کم یہی تجھ کر کہ بیالیک قوی اوراسلامی سریابیہ ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جاتی ۔ اس کی اصل اور غالب ترین وجہعض اوقات برسرافتذ ارآئے والی بعض حکومتوں کے وہ کینے اور دشمنیاں ہں ۔جو ہرمعا ملے کو ذاتی مفادات یا قبائلی اور ندہبی دشنی کے نقطانظرے دیکھتی ہیں آئے۔اہلیب علیہ السلام کی ضریح ہائے مقدسة حسن وجمال اورفن تغييرات كالبياشا بكارجين كدكم ازكم عراق مين ان يرتسي اورشا بكاركونو قيت حاصل نبين ساورانهي عنہ بچوں کی سائت اورتغمیر کے پیش نظران کے اطراف میں سوکیس بچھائی آئئیں اور بداریں مساجد ،امام یارگاہوں ،اور دیگر شارتوں کی تعبیر کے لئے نقشہ کئی گئی۔ ایسے شہروں میں سے ایک حضرت سیدالشہد اعلیہ السلام کا شہر کر باا علی بھی ہے جے بھاطور برفن تغییرات کا بے نظیرشاہ کارکیا جاسکتا ہے۔ © جب عراق کے مقدس مقامات کا تذکر ہ مصنف علوی کے سامنے کیا گیا تہ انہوں نے ان کی سیاحتی قدرو قیمت کے ہارے میں کہا۔مقامات مقدسہ کی دینی قدرو قیمت توا بی جگہ سلم سےاس سے قطع تظر ان کو پرکشش بنا کران ہے۔ سیاحتی سروس کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دور حاضر میں سیاحت ایک صنعت کا درجہ حاصل کر چکی ہے اورای ہے ملک کے اقتصاداورمعیشت کوسنسالا دیا جاسکتا ہے اور ملک (عراق) میں ایسے سیاحتی اجتماعات کی تھکیل کی جھی ضرورت نبیں رہتی جومشکلات اور گناہ کاموجب ہوتے ہیں۔ نہ توریس اور گھوڑ دوڑ کی ضرورت ہوگی نہ بدکاری اور فحاثی کے اوے کھو لئے کی ۔ نہ جوئے کی مختلیں جمانے اور شراب کی دکانیں کھولنے کی ۔ کیونکہ مقدی اسلامی شہروں کی سیر کوآنے والا شخص نیک ول اور شرعی احکام کا پابند ہوتا ہے وہ عبادت کی غرض ہے آتا ہے جوخضوع وخشوع کے ساتھ ان شہروں میں قدم رکھتا ہے اور آ ہ و اِکا کے ساتھ یہاں ہے واپس جاتا ہے۔ جب میہ بات سب کومعلوم ہے کدان مقدس شہروں کی زیارت کے لئے آنے والوں کی سالانہ تعداد کتی لا کھے ہے منہیں ہوتی ©اگر زائرین پر عائد سرکاری پابندیاں اٹھالی جائیں اوران کے لئے آسودگی کے سامان فراہم کئے جائمي تواس راه سے حاصل ہونے والی عراق کی سالانہ آمدنی ایک ارب ڈالرے کہیں کم نہ ہواور حکومت پر بیفریضہ عائد ہوتا ہے کہ كم ازكم كر بلامعلى ميں الك بين الاقوامي ائير پورٹ بنائے جہاں دنيا كے مختلف شہروں كے زائرين آسانی كے ساتھ آ جاسيس-

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جم نے اس کتاب میں کر بلامعلی کا ایک نفشہ دریتا کیا ہے جس میں اس شہر کی تنام تاریخی اور قدیکی جیشیتوں کو ہیٹ اس کے بیٹور و گھر کر کے اس نظر رکھ کر اے مرجب کیا گیا ہے۔ اور شہر کے تقادی کو بھی سامنے رکھا گیا ہے تا کہ ہو مکتا ہے کہ فی ماہر ین منطق قریب میں اس پر خور و گھر کر کے اس نظر رکھ کر اے مرجب کیا گیا ہے۔ اور شہر کے تقادی کو بھی سامنے رکھا گیا ہے تا کہ ہو مکتا ہے کہ فی اس میں منطق ہے کے مطابق شہر کی منصوب بندی کریں

روس پر س سے ساب برت کرنے والوں کی تعداد تھی الے خیر سرکاری اعداد وشار کے مطابق پندرہ شعبان میں مضرت سیدالشید ارملیہ السام کے مزارافذی کی زیارت کرنے والوں کی تعداد تھی الا کے خیر سرکاری اعداد وشار کے مطابق پندرہ شعبان کے دورے پرتشر فی الا کے تو افراد پر شمنا تھی۔ اس مخصوص کے تی ماوبعد جب مصرت آیت العظمی سیدابوالقا سم خوتی رحت اللہ کی خصوصی پرزائز بین امام سیمین ملیہ السلام کی انہوں نے مجھے یہ بات بڑی تا کید کے ساتھ تماتی شیم سرکاری اعداد وشار کے مطابق پندرہ شعبان کے اس کا کھی ۔ جیسا کہ اس کا ذکرہ و چکا ہے۔

تعدادای م 10 کھتی ۔ جیسا کہ اس کا ذکرہ و چکا ہے۔

معرف معرف المنظم معرف المنظم معرف المنظم ال

#### فن تغمير ميں مزارات كا كردار

نذکورہ متعدد وجو بات جوان مزارات کے لئے بیان ہوئی ہیں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بدمزارات فن تقبير کے لحاظ ہے ہے بھی ایک خوبصورت تخفہ اور قیمتی آٹار قدیمہ ہیں جن کی وجہ ہے انہیں قومی اور ملی اعزاز کاشرف بھی حاصل ے۔ ساتھ یہ ملکی اورانسانی سر مایہ بھی ہیں۔جن کاتعلق ہرفر دبشر کے ساتھ ہے ۔اوران کی حفاظت ہرفخص کے لئے واجب و لازم ہے۔ کیونکہ ان میں فن معماری کی دکشی ، تاریخی معلومات اور عظیم روحانی اور دینی فوائد مضمر ہیں ۔اور بیاس قابل ہیں کہ انبیں اہم سیاحتی مراکز کا درجہ دیا جائے جن کی طرف اطراف عالم ہے زائرین کے وفود جوق درجوق تھنچے چلے آئیں۔ ان عظیم عمارتوں کے عظیم قومی سرمایہ ہونے ہے بھی اگر قطع نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو صاحبان فن اور ماہرین تغییرات کی جلیل القدرہستیوں کی کاوش کا ایک عظیم شاہ کاربھی ہیں ۔ کہ جن کی عظمت وجلالت کواجا گرکرنے کے لئے متعدد گروہوں نے اپنے مختلف اوقات اورمختلف ادوار میں ان کی عظمت کودوبالا کرنے میں اپنی کوششیں صرف کردیں۔ جو کہ ہرز مانے میں لاکھوں مسلمانوں کی نگاہوں اور تو جہات کا مرکز چلی آ رہی ہیں اور تو حید پرست مونین کے لئے منارہ ہدایت کا كام دے رہى ہيں اور اگر انہيں فني آيات وعلامات كا نام ديا جائے تو بے جاند ہوگا۔ چنانچ حضرت ابا عبداللہ الحسين عليه السلام كے روضه اطهرير ہونے والے تعميراتي فن كي تعريف عبدالحميد خياط ان الفاظ ميں كرتے ہيں كه 'اس بات ميں قطعاً مبالغة آ رائي نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف فن تعمیرات کے ذوق کے لحاظ ہے بلنداور گہری نظر کے حامل تھے۔جنہوں نے بڑی دوراندیثی کے ساتھوان میں انو کھا پن اور جدت پیدا کی۔اگر چیشاہان وقت اورامیر امراءای طرح مخیرؒ حضرات نے ان عمارتوں کی تغییر میں دل کھول کر حصہ لیااور مال کوخرج کرنے میں کسی صورت میں دریغ نہیں کیا لیکن مال ہی تنہا کافی نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ نابغہ روز گاراور ماہرین فن کی جدتوں کو شامل نہ کیا جائے ان میں اسامید فن ،ماہر کاریگر، راج ، نقاش، اورا نجینئر وں کی کاوشوں کا بھی بڑا ڈخل ہے''

ی اروں ماں در ماں ماروں ہوئے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فنون لطیفہ کی تاریخ بڑی پرانی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ عراق کی تاریخ تو اور بھی زیادہ قد مجی ہے کیونکہ مختلف اقوام وقبائل کے لوگوں نے اس ملک کی وادیوں میں جب سے قدم رکھا ہے اس وقت سے اس فن میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے میں کوشاں چلے آرہے ہیں۔

تاريخ مزارات بلداذل

تاریخ مزادات به اسلامی تدن کی ضوفشانی کے موقع پر تقبیراتی فنون جیرت انگیز عدتک اپنے عروج کو پینچ چکے تھے۔ کیونکہ عراق میں اسلامی تدن کی ضوفشانی کے موقع پر تقبیراتی فنون جیرت انگیز عدتک اپنے عروج کو پینچ چکے تھے۔ کیونکہ ماہرین فن اور چا بکدست کاریگر ، ممارتوں کی نفاست اور خوبصورتی اپنی فنی مہارت کے ساتھ بڑی فیاضی کے ساتھ نمایاں کر چکے تھے۔

#### آئینه کاری

#### كاشى كارى

کا ٹی کاری کے بارے میں عام لفظوں میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ میہ مشقت طلب کام زمانہ قدیم کی صنعتوں میں ہے ایک رازہ وکررہ گیا ہے۔ کا ٹی کی اینٹوں کی چنگ دمک اور رنگ کی پختگی جو ہرموسم کا پائیداری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور تب ہے اور تب سے اب تک اپنی اصل شکل پر قائم ہے اب اپنی ماہر کاریگروں کے دخصت ہوجانے کیساتھ ہی ہی کام بھی تھے ہوچکا ہے۔ اس دور کے افراد میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اینٹوں پر ایسے نگین نقش ونگار ثبت کر سکے جو پختہ اور پائیدار ہوں۔

#### منبت كاري

کھے بہی صورت حال مذبت کاری کو در پیش ہے کیونکہ لکڑی کے نفیس اور نازک ٹکڑوں پر مذبت کاری کا کام جو کھڑ کیوں روشندانوں ،الماریوں ،اور طعام گاہوں ،وغیرہ کے درواز سے کیلئے استعمال ہوتے ہیں ۔اب بید کام قدیم صنعت کا ایک معجزہ مسمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں عصر حاضر کے عراقی اور ایرانی ماہرین اور مذبت کاری کے درمشکین قلم ''انگشت بدندان ہیں۔

## ملمع كارى

اس میں شک نہیں کہ آئ بھی ایران وعراق اور دیگر مشرقی اسلامی ممالک میں موجود مقدی ضریحوں اور روضوں کے اطراف وجوانب میں سونے ، چاندی ،اور دیگر معدنیات سے کی گئی ملمع کاری کافن اپنے عروج پر ہے۔لیکن اس کے باوجود دور

حاضر کے کاریگراس قدیم ملمع کاری کا کچر بھی مقابلہ نہیں کرسکتا ، جومختلف قطعات پرآج بھی موجود ہےاوروہ قطعات خصوص طور پر قندیلوں ، تا جول ،اورقر آن مجید کے جلوؤل کی صورت میں عنبات مقدسے نزانوں اور بجائب کھروں میں محفوظ ہیں۔ای طرح زربوں اورنکواروں کے قبضوں اور نیاموں پرملمع کاری کے ایسے شاہکار ہیں جود کیھنے والوں کوجیرت میں ڈال دیتے ہیں

#### سنگ مرمر

سنگ مرمر کی بلاکیس اور تراشے ہوئے قطعے جوروضہ ہائے اقد س اوران کی فرنٹ کی دیواروں پرکام میں لائے گئے ہیں اکثر و بیشتر امران کی کا نوں ۔۔خاص طور پریزو® کے علاقے سے نکال کرعراق لائے گئے اور یہی سلسلہ آج تک جاری ہے جہاں پر امران سے پھر لایا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی وہاں سے کاریگر بھی لائے جاتے تھے۔اوران کے ساتھ عراقی کاریگر بھی اس کام کو انجام دیتے تھے۔اور کاریگروں کا انتخاب ضرورت بطلب اور پھرکی نوعیت کے مطابق کیا جاتا تھا۔اور خدکورہ سنگ مرمرکی اقسام اپنی چیک اور رنگ کے لخاظ سے یورپ سے نکالے جانے والے پھر سے کم نوعیت کی نیس۔

یز داریان کاببت براشیر بے جواصفهان کے بیوب شرق مین صحراطیس کے کنارے واقع بے دار محکومت تیران ہے ۱۵۲ کاومیٹر کے فاصلے پر بے۔

ت التاب كى تاريخ تاليف مور ندائد اله مطابق عدواء

تاريخ مزارات بلداؤل

ر پی سور ان عارقوں کی تزیمین و آرائش اورنقش و نگار کی تاریخ کا آغاز کے ۳۲ سے میں آل بویید کی حکمرانی کے ابتدائی دنوں ہے ہی و جوہا تا ہے۔ انہی او گوں نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی اگر چہ تمارتیں ان سے پہلے بھی موجود تھیں الیکن صرف سادہ اور عام بربار ہے۔ صورتوں میں تقیس ©اور ۱۹۳۴ھ میں جب صفوی عہد حکومت شروع ہوا تو اس سے بڑھ کرتز کمین آ راکش اورتقش و نگار کو بڑے اہتمام ے اپنایا گیاجس کی تفصیل آ کے بیان ہوگی۔

مصنف خیاط آ گے چل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار اقدی کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ اس روضہ اقدی کی حیثیت و ہی ہے جوعالم عرب۔عالم اسلام۔ کے تاریخی قلعول کی ہےاور جو مخص اس کی زیب وزینت اور فن کوغور ہے و کچتا ہے توا ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ اس ممارت کونتمبر کرنے اور بیصورت دینے میں نابغہ روز گار کار یگروں کا ہاتھ ہے اور یہ ا ہے دست مشاقد کی مرہون ہے جوابی مثال آپ تھا۔ یعظیم الشان عمارت فن تعمیر کا ایک یا دگارشاہ کارے ©اور یہ بھی کہتے ہیں''عراق کوئق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اس محفوظ اور ممتاز گلخینہ پرفخر کرے اور ان دککش عمارتوں کو جوممتاز اور بارونق جذاب اور پرکشش نوعیت کی حامل ہیں کے ذریعہ اعزاز حاصل کرے ۔ ملک عراق پرحق بنتا ہے کہ وہ متقدم نابغہ روز گارشخصیتوں کاشکریدادا کرے جنہوں نے ہرطرح کی تکلیفیں برداشت کر کے اس قتم کی لا زوال عمارتوں کو تعمیر کیا اور ہمارے لئے ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ تا کہ ہمارے درمیان موجو دصاحبان فن ،استادان تعمیرات اور ہوشیار و حاذ ق معماران و کاریگروں کے لئے ایک علامت کی حیثیت ہے موجودر ہیں خواہ ان کا تعلق ایران ہے ہویا عراق ہے۔ 🕫

مبدالميد خياط كى تاليف، تاريخ ، الروحة الحييه ) مصوره أس سه بيا قتباس ليا گيا ـ البية قدر ح تصرف كرساته و \_

تارخ الروحنة الحبينية مصوره صفحة

تاريخ الروضة الحبينيه صاحبوص ٨

## تغميرات اورآ بإ د كارى ميں مزارات كا كردار

اسلای شہرول کی تغییر وترقی میں مزارات کا کردارائی طرح واضح اور نمایاں ہے جس طرح مساجد کا، کیونکہ مکانات اور عارتوں کی تغییر میں انہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بلکہ بعض اوقات اس بارے میں مزارات کا کردار، مساجد ہے بڑھا ہوا ہے۔ اس لئے کہ شہروں کا سنگ بنیاد، ان کی آباد کاری اور نقشہ شی بنیادی طور پر انہی مزارات کی مرہون منت ہے۔ لوگ انہی کی طرف تھنچے چلے آتے ہیں۔ اور وہیں پر ان کا ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے۔ باہمی ربط وضط پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کی طرف تھنچے چلے آتے ہیں۔ اور وہیں پر ان کا ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے۔ باہمی ربط وضط پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے گر دونو اح میں سکونت اختیار کی جاتی ہے اور بہیں ہے آباد کاری اور سکونت کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ اور ایک مختمد ن شہر کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ جبکہ مسجد کووہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ جو مزار کو حاصل ہے۔ آگر چداس میں شک نہیں ہے کہ اسلامی شہروں کی آباد کاری اور نقشہ تشی کے سلسلے میں مزارات کی طرح مساجد بھی اپنا ایک کردار رکھتی ہیں۔ لیکن شہر کی مرکزیت اور محوریت کے لئے مزارات کا اپنا مقام ہے آباد کاری کا آغاز انہی سے ہوتا ہے۔ اور ہرطرف ہے آنے والے راسے اور سڑکیں انہی پر آکر ختم ہو جاتی ہیں۔

اس کے ساتھ ہی ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ مساجد میں بہت سے فنون اوز بیائش کو داخل نہیں کیا جاسکتا جبکہ مزارات کی آرائش اور زیبائش سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی۔ کیونکہ مساجد کو ہر طرح کے تکلفات اور سجاوٹ سے خالی رکھنا ضرور ہی ہوتا ہے۔ ادھر سے ہے کہ اگر ہم اسلامی ممالک کے ان شہروں کی آباد کاری اور طرز تغییر کا بنظر غائز ولیں تو معلوم ہوگا کہ اسلامی ہے۔ ادھر سے ہے کہ اگر ہم اسلامی ممالک کے ان شہروں کی آباد کاری اور طرز تغییر کا بنظر غائز ولیا براادا کی جاتی ہیں۔ بظاہر تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے سلسے میں ان کا آبس میں گہر اتعلق ہے جتی کہ وہ عبادت ہو فا ہراادا کی جاتی ہیں۔ بظاہر تو ایس عبادات کا تغییرات اور آباد کاری ہے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا ۔ لیکن جب اچھی طرح ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کا تغییرات اور آباد کاری ہے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا ۔ لیکن جب اچھی طرح ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کا تغییرات اور آباد کاری ہے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا ۔ لیکن جب اچھی طرح ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کا تغییرات اور آباد کاری ہے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا ہے کہ عبادات کا تغییرات اور آباد کاری ہی ہمر طے پران کا آبیں میں گہراتعلق ہے۔

ہونا ہے ادھارت اورا اسلام ملک ہے ہر ترک پر ہوتا ہے وہ نقشہ بنانے ، انجینئر نگ کوکام میں لانے ، اپنا گھریا شہمیر کرنے چنا نچا کیہ مسلمان کہ جس کوتھوڑ اسابھی شعور ہوتا ہے وہ نقشہ بنانے ، انجینئر نگ کوکام میں لانے ، اپنا گھریا شہمی میں اپنے و بنی اور غذہبی امور کو پیش نظر رکھ کر اور اپنے فرائض وواجبات کی ادائیگی اور اپنے اسلامی ملک کے کسی عادات کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اس کا واضح فرق اس وقت معلوم ہوگا جب آپ کسی اسلامی ملک کے کسی عادات کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اس کا واضح فرق اس وقت معلوم ہوگا جب آپ کسی اسلامی ملک کے کسی خہبی شہر کا دوسرے غذا ہب کے بیر وکاروں کے شہروں سے نقابل کریں۔ سن ایسا اور سے ایک کا دور سے کے باو جود مساجداور مزارات نے اپنے اسلامی طرز تغییر کوابھی تک محفوظ کیا ہوا ہے۔

اور اسلامی شہروں کی تہذیبی بغیری اور آباد کاری کے مختلف مراحل کی نشاند ہی کرنے پر زندہ گواہ اور منہ بولتی تضویر ہیں اس بارے میں مصنف ''الو گی' مساجد کی بحث کے سلسلے میں کہتے ہیں۔ ''معمورہ عالم کے جس کے حصے اور جس زیانے میں بھی سب جدتیر کی گئیں ہیں انہوں نے مختلف مراحل میں ہمارے لئے دینی اور اسلامی تنبذیب کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس ایساد کی تنبذیب کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس ایساد کی تازیر کی گئیں ہیں انہوں نے مختلف مراحل میں ہمارے لئے دینی اور اسلامی تنبذیب کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس ایساد کی تنبذیب کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی بھی ایساد اور ساتھ کی تازید ہیں گئی ہے جنہیں آئے ہم'' انجینئر گگ یو نیورٹی یا ٹیکنیکل کا لیج'' کا نام دیتے ہیں۔ چھا تی بیادارے انہی مارتوں کی وجہ سے وجود میں آئے ''گ

مثلاً آپ فریضہ نمازی کو لیجئے ،اگراسے تعیراتی امورے مربوط کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی جماعت کے ساتھ ادائیگی کے لئے ایک مرکان کی ضرورت ہوگا کہ موذن کے لئے ایک بلند جگہ ہو ، فطیب اور چیش نماز کے لئے کھڑا ہونے کے لئے ایک جگہ ہو۔ایک ایسی جگہ بھی ہو جوسمت قبلہ کی نشاندی کرے اور وہ اس خطیب اور چیش نماز کے لئے کھڑا ہونے کے لئے ایک جگہ ہو۔ایک ایسی جگہ بھی ہو جوسمت قبلہ کی نشاندی کرے اور وہ اس مورکو چیش نظر رکھ کر مجد میں گنبد،گلدستہ اذان یا بینار،محراب اور ہال وغیرہ تعمیر کئے جاتے ہیں۔اور پونکہ نماز کے لئے کئی مقد مات کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً طہارت وغیرہ تو اس کے حصول کے لئے بھی جگہ ہیں بنائی جاتی ہیں پینی طبی اصولوں کے مطابق طہارت خانے اور شل خانے وغیرہ۔

اوراس کے ساتھ ہی اس محمارت خواہ وہ مجد ہویا مزار ، کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے کے لئے خدمتگاروں اور مگرانوں کی
رہائش اور دوسری ضروریات کے لئے کمروں وغیرہ کی تغییر بھی ضروری ہوتی ہے۔ تاکہ دیکھ بھال کرنے والوں کوآسائش ملے
جودر حقیقت شہر کے باشندوں ہی گی آسائش کا ذریعہ ہوتے ہیں تو گویا مجداور مزار ، مذکورہ ممارتوں کا ایک مکمل مجموعہ ہوتی ہے اور
ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ دینی اور سیاسی اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے۔ اجتماعی ،معاشرتی اور فکری مجالس
منعقد ہوتی ہیں اور دوسری علمی اور ثقافتی سرگرمیاں پروان چڑھتی ہیں۔اور علمی اوراد بی مراکز کا وجود ممل میں آتا ہے۔
تو سیسی سیسی تا ہے۔

تقیرات اور آباد کاری کی حیثیت سے قبلہ اسلام (خانہ کعبہ) کو ایک کمپاس (قطب نما) کی حیثیت حاصل ہے اور مسلمانوں کاعمرانی زندگی میں اسے انتہائی خصوصی اور موثر حیثیت کا شرف حاصل ہے۔

المحد بن ﷺ طرول ، شام كے شرطر ابلس ميں ١٣٣٠ ه ميں پيدا ہوئے ، بيروت اور قابر ه ميں تعليم حاصل كى ، بيروت كى شرى عدالت كے بچ ہے ۔ آخر ميں صحافت كے پہتے ہے مسلك ہوگئے ، كى كتابيں لكھيں جن ميں ہے "الاسلام والمسلمون فى المانيا" اور التراث السلامى فى بيت المقدى" كوزياد ه شهرت حاصل ہے۔

الاحظة بوكتاب المساجد في الاسلام"

کیونگدا کشر مسلمان اپنے گھرول اور دہائش گاہول کی تعمیر کے وقت مساجداور مزارات کی ماننداس کی سمت کا خاص خیال رکھتے ہیں

ہورائیس ای سمت تعمیر کرتے ہیں۔ گویاوہ رضا کا رانداور فطری طور پر اس آیت کریمہ پڑمل پیرا ہوتے ہیں کہ "و مسن حیست خوجت فول وجھک شطر ہا" (سورہ بقرہ آیت ۱۵) یعنی اے

ہوجت فول وجھک شطر العسج ب الحرام و حیث ما گفتم فولوا وجوھکھ شطرہ " (سورہ بقرہ آیت ۱۵) یعنی اے

رسول اہم جہاں ہے بھی جاؤ تو بھی تم (نماز میں) ابنا منہ مجد الحرام (خانہ کعبہ) کی طرف کر لیا کرو۔ اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں

ہمی ہواس کی طرف ابنا منہ کر لیا کرؤ"

اسلائی ملکوں میں ایک منزلد ممارتوں کی افقی صورت میں تغییر کا سبب بھی شاید بھی چیز ہے اوراس کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ روایات نے کئی مختلف کھا ظ ہے ای انداز میں تغییر کوستحسن قرار دیا ہے۔ اوراتی انداز میں ممارتوں کے بنانے کی تاکید کی ہے۔ اور ہوسکتا ہے کہ اس قتم کے ایک جیسے طرز تغییر ہے مقصود تو می اور خاندانی وحدت کی تفاظت، اوراکیک دوسرے عدم جدائی ،شہر کی صحت وصفائی کا خیال رکھنا اور محفوظ اسلامی رسم وروان وغیرہ کی پابندی ہے۔ بیا کیا انتیازی خصوصیت ہے جوسر نے اور صرف اور صرف مسلم ممالک کے شہروں کو حاصل ہے اور تغییرات اور آباد کاری کے لحاظ ہے استحداثی ایک مستقل حیثیت حاصل ہے۔ جیسا کہ ابھی بتایا جاچکا ہے کہ اسلامی فرائض کا تغییرات اور آباد کاری میں بہت بڑا کر دار ہے تو بی کر دار صرف ای بات تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ان کا موثر کر دار ہے۔ مثلاً اذان ہی کو لے لیج اس کے ذریعیہ اور زندگی کے دوسرے امور کومنظم کرنے کا درس ملتا ہے۔ جیسا کہ ہراسلامی ملک میں اس کا فرائس مثال کے طور پر ایک نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک عبادت یعنی نماز کا تغییرات اور آباد کاری کے علاوہ دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں اس کا کیا کر دار ہے۔



### طہارت اسماہ ورعشل خانے طبی اسمولوں کے طہارت خانے وضو کی جگہ اور کنویں

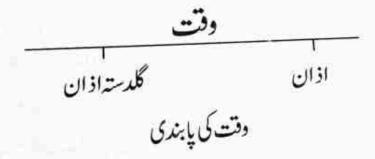

## اسلامی تغییرات میں تزئین وآ رائش کی حیثیت

عمارتوں کی تزئین و آرائش ہے مراد ان کی بناوٹ، حیاوٹ بلمع کاری ،اور طلاکاری ہے اور اس پر ہماری جھٹ کا دار دیدار ہے۔

آ فناب اسلام کے طلوع ہوتے ہی ،اسلام نے سلمانوں کو کھانے پینے اور رہنے کے لئے فیر شروری افراجات اور اسرانی و فضول خرچی ہے روک کر سادگی اپنانے پر رور دیا ہے۔اور کہا ہے کہ مسلمان فخض کو کمال کے سراب کے چھے کہیں ہما گنا چا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو مختلف فضول اور بے کارجھوٹی آسود گیوں کے حصول میں ضائع نہیں کرنا جا ہے۔ یہی وجہ ہما گنا چا ہے اور اپنی صلاحیت کی تراشوں کے راہنماؤں اور پیشواؤں کی زندگی عیش وعشرت اور جھوٹے کمال کے حصول کی آرائشوں سے بھم پاک اور مغربی اور بھی ۔ بلکہ ان کی تمام تر توجہ انسانی معاشرے کی اصلاح اور اس کے عقائد واخلاق کے سنوار نے اور اے علم کے زیور سے مزوقتی ۔ بلکہ ان کی تمام تر توجہ انسانی معاشرے کی اصلاح اور اس کے عقائد واخلاق کے سنوار نے اور اے علم کے زیور سے مزوقتی ۔ بوتمام آرائشوں سے مزوقتی سعادت کا راز مضمر ہے۔جو تمام آرائشوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔

جب اسلام نے اپنے راستے جدید تھن اور امیر اور غریب معاشروں کی طرف باز کے توان کو بھی سادگی اپنا نے پر ذور دیا اور
ای طرح آنہیں دعوت دی اور اس چیز کواس نے مکارم الاخلاق یا علی درج کے اخلاق کا نام دیا۔ ان خو یوں میں سے ایک رہائی
مکانات کی سادگی کے ساتھ تعمیر بھی ہے۔ چنا نچہ حضرت رسول اکرم اور ان کے المبیت اطبار علیہ اسلام اور اسحاب کرام رضوان اللہ
تعالی عنہ مانتہائی درج کی سادہ زندگی بسر کرتے رہ جو ہر طرح کے تکلفات سے مبر اتھی۔ ان کے گھر کی دیوار میں مٹی اور گارے
سے اور چھتیں کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی تھیں جن میں وہ اپناسر چھپاتے تھے اور سردی یا گری سے اپنے آپ کو بھوائی کے تھے۔ اس
کے علاوہ اور پہنیس ہوتا تھا۔ بیسب پھھاس لئے تھا تا کہ انسان اس سے سادگی اور آسانی کا درس سکھ اور اپنے آپ کو خواہ تو اہم کی
قشم کی تکلیف میں نہ ڈالے ۔ چنا نچہ اگر اس بارے میں تکلفات اور دوسر سے پھٹے موں میں پڑھیا تو اس سے جان چھڑانا مشکل
ہوجائے گی۔ کیونکہ بیا یک ختم نہ ہونے والاسلسلہ ہے اگر خواہشات کی سواری کی باکیس اس کی پشت پرڈال دی جائیں ۔ تو وہ الیک
سر پیٹ دوڑ شروع کر دے کہ کہیں پر بھی رکنے میں نہ آئے۔ اور بیاس وجہ نے بیس کہ شریعت نے اچھے مکان اور جمہ ور ہائش کو حرام
سر پیٹ دوڑ شروع کر دے کہ ہیں پر بھی رکنے میں نہ آئے۔ اور بیاس وجہ نے بیس کہ شریعت نے اچھے مکان اور جمہ ور ہائش کو حرام
سر بیٹ دوڑ شروع کر دے کہ ہیں پر بھی رکنے میں نہ آئے۔ اور بیاس وجہ نے بیس کہ شریعت نے اپنے مکان اور جمہ ور ہائش کو حرام
سر بیٹ دوڑ شروع کر دے کہ ہیں پر بھی رکنے میں نہ آئے۔ اور بیاس وجہ نے بیس کہ شراد دیا ہے۔ بلداس وجہ ہے کہ سادگی میں انسان کی سعادت اور دل کی آزادی کا دارات مشمر ہے۔

المعلق المعرب المعرب المعرب الدرسي القدرسي في صرب الود رففاري كى زندگى سادگى اورزېدكى زنده اور تجى مثال كى يخير شدا سلى الله بعلى بعد يا الدول الله بعد يا الدول الله بعد يا الدول الله بعد يا الدول الله بعد يا الله بعد بالله بالله الله بعد بالله بعد يا الله بعد يا الله بعد يا بعد بالله بعد بالله بعد يا بعد بالله بالله بعد بالله بعد بالله بالله بالله بالله بعد بالله با

یان کیاجا تا ہے کہ مجد میں مب سے پہلے جس شخص نے تزئین وا رائش کو داخل کیا وہ عثمان بنے میں نہا نجا ان کے سے کہ اور کے سم میں اور کے ساتھ کی دوایت ہے کہ اوگوں نے مجد © کی ترمیم اور ترکین وا رائش کے بارے میں دھنرت عثمان کے اس اقدام کو نالبند کیا اور اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ اسے اس کی اس مالت پر دہنے و یاجا تا جو حظرت رسول خدا اور ان کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں تھی ،لیکن مالت پر دہنے و یاجا تا جو حظرت رسول خدا اور ان کے دونوں ساتھی حضرت رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص خداوند عزوجا کی کہت تی باتھی گئیں تیں لیکن میں نے حضرت رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص خداوند عزوجا کی خوشت دی ویسائی گھر بنا تا ہے۔ © خداوند عزوجا کی خوشتو دی کے لئے مجد بنائے واللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ویسائی گھر بنا تا ہے۔ ©

ان کے بعد معاویہ نے مساجد کی تر نمین اور آ رائش کا بیڑا اٹھالیا۔اور ہراس امر کی تید ملی کے در ہے ہو گئے جو پہلے سے جلاآ ریا تھا بخواہ وہ مساجد کا نظام ہو یالوگوں کی عادات ورسوم ہسنت کی پیروی اور سیرت کا انتاع ہو یاظم ونسق سنبیا لئے کا زنظام وغیره کی سادگی اور زبد جوان کا طرح امتیاز تھا۔

چنا ٹیجے ہمیں اسی بات کی رہنمائی سمہو دی<sup>©</sup> کی وہ روایت کرتی ہے جوانہوں نے اپنی کتاب' وفا ءالوفاء' میں بیان کی ے وہ کہتے ہیں۔ جب حضرت عمر، شام تشریف لے گئے تو معاویہ نے بہت پڑے لشکر فوجی جوانوں نشان کر دو گھوڑوں ، سونے اور میا ندی ہے مرصع ہتھیا روں ،حربرود بیا کے مطبوعات اورالیکی زیب وزینت ہے کیا جوسلاطین فارس وروم کیا کرتے تھے اس پر حضرت عمر نے کہا۔معاویہ! بیز بیب وزینت کیسی ؟ تم نے عجیب رنگ پیدا کردیا اور بزے دشوارگز ارزیئے یرچ مدے ہو؟' اس پرانہوں نے اپناعذران الفاظ میں چیش کیا۔' اس طرح ہے ہم ان لوگوں پراپنارعب و دبد ہو قائم کر کے اوران کے داوں میں احساس کمتری پیدا کرنا جا ہے ہیں اور جب وہ ہماری مسجدوں کوسونے ہے آ راستہ اور انگی پھتوں کو سنہری قندیلوں ے روشن دیکھتے ہیں تو ان کے دلول پر رعب طاری ہوجا تا ہے''<sup>®</sup>

جرمن متشرق کونیل © کہتے ہیں'' پیغیبرا کرم نے اپنے آپ کو ہراس چیز سے کنار وکش کیا ہوتھا جس سے شان وشوکت اورتماٹھ باٹھ کا مظاہرہ ہوتا تھا الیکن جب معاویہ نے زمام اقترار سنبیالی اور دمشق کواپنایا پیتخت قرار دیا تواس امرکو پسند کیا کہ ایی مساجد کی تغمیر کی جائے جوزیبائش اور شوکت کے لحاظ ہے برنطی ® محلات ہے کسی طرح کم نہ ہوں اسی وجہ ہے اس نئ حکومت میں شانداراورعالیشان عمارتوں کی تغییر کی تحریک شروع ہوگئی اوراس بارے میں مملکت کے مختلف حصوں ہے خام مواد كاحصول اوركار يكروں اور ماہرين كا اكٹھا كرنا كوئى مشكل كا منہيں تھا۔

علی بن عبداللہ بن احمد بن علی مشتی سمبو وی شافعی ۔ ( ۱۳۳۸ هے ) مورخ اورفقیہ مصر کے شہر ممبود عمل پیدا ہو کے وہیں پروان چڑ سے اور مدین من وفات پائی۔ان کی تالیفات میں سے جواہر العقدین ،اللؤ الوالمنشو راور وفاء الوفا ،کوزیاد وشہرت حاصل ہے۔

ماخوذ از كتاب "المساجد في الاسلام" مسخد ٢٣٥ منقول از وفاءالوفاء جلداول مسخد ٢٣٧ 0

ارنٹ كوئىل (Ernest Kohnel) جرمن متشرق بين ان كى كتاب" افن الاسلامى" ب جس كاعر بي ش احمد وصى نے ترجمد كيا ب (7)

برنیخی (Buzenti on)ابیانام ہے مورفین جس کا اطلاق اس افریقی حکومت پر اجمالی طور پرکرتے ہیں جوقرون وسطی میں قائم تھی۔اور سینام بونانی مستعرور بولاجاتا ہے جو باب بسفر کے زور یک دور حاضر میں ترکی سے شہر" اعنبول" کے نام مے مشبور ہے۔ اس کی تغیرنو" استعطانین کبیر" نے 0 ٢-١ قبل جرت مطابق ٢٠٣٠ ويس كي اوراس كانام " قطنطنية" ركها اور ١٣٣٠ قبل مطابق ٢٩٥ وي يربطي شينشا بيت كاوار الكلومت تقار

ہو<del>ہ کا حدورہ</del> چنانچے شام اور روم کے اساتید فن نے مشرقی طرز تقمیر کے مطابق آ رائش وزیبائش کے اصولوں میں اس کی معاون<sub>ت کی</sub> ی چہ ہے ۔ اسلام میں در آئی۔ چنا نچے محمد بن شخط ول اور سجاوٹ ،اسلام میں در آئی۔ چنا نچے محمد بن شخط ول معاویہ کے اس اقدام پرتیمرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔''ہردور میں اور ہرجگہ پراصول کارفر مار ہاہے کہ''السنساس عسلسی دیسن ملو کھھ ''(لوگ اپناوشاموں کے طور اطوار اپناتے ہیں) للبذاجب مسلمانوں نے دیکھا کہ' خلیفہ' نے دمثق میں ایک وسیع میں ہے۔ وعریض مجد نقیر کی ہے اور اے نقش و نگار اور آرائش وزیبائش کے ساتھ منزین کیا ہے اور خوبصورت تصاویرے رنگ دیا ہے تو انبوں نے بھی بغیر کی تا خیر کے خلیفہ کی پیروی کرتے ہوئے مختلف شہروں میں ای طرز کی مجدیں تقمیر کرنا شروع کرویں ای ا كثر اوقات ايها بھى ہوا ہے كددينى عمارات كى زيبائش اورزينت ازخو دېھى اسلام ميں داخل ہوگئى اوراييااس وقت ہوا جب مزین ومرضع محلات اور گرجا گھروں کوعبادت کی غرض معیے مسجدوں میں تبدیل کیا گیا۔ ©یا انہیں بزرگان دین اور اولیاء الله كے مزارات بنايا گيااوراس تبديلي كے باوجود موجود ہ آرائش وزيبائش ®اور سجاوٹ اپنے حال يرباقي رہي۔

كتاب" المساجد في الاسلام" صفحه ٢٣٣ منقول از كتاب" الفن الاسلامي" صفحه ١٥ - ترجمه احمر مويّ -

كتاب" المناجد في الاسلام" مفيي ٣٣٧\_

نعمت اساعیل علام کی کتاب''فنون الشرق فی العصور الاسلامیة''صفحه ۱۸ پر ہے''جب عربوں کی فتوحات کا دائر ہ وسیح ہوا اور شبہ جزیر ہ عرب تک جائبتاتو عرب مسلمانوں نے شام کے بعض گرجا گھروں کونماز کے مکان کی حیثیت سے استعمال کرنا شروع کردیا۔ ای طرح ایران میں شابان فارس ك بعض محلاف كوم مجدول مين تبديل كر ديا باوجود يكه ان مين جاندارون كى شكليس موجود تقيس" مولفه ندكوره كريزويل كى انكريزى كتاب "موجز العمارة الإسلامية في عمارة تصور الفرى" صفي ١٨ \_ نقل كرت بوئ كبتى بين كه "ايران كي شجر" استخر" كي مجد جامع كي ستونول كي تاخ کی صورت گائے کی مانند تھی ای طرح قزوین کی مجد کو''مجد ثور' کے نام سے شہرت حاصل تھی۔

<sup>&</sup>quot;ایا صوفیا" استبول (سابق قنطنطنیه) کا گرجا ہے جے برنطی سلسلے کے بادشاہ اوسٹینانس اول نے <u>۹۳۳ ق</u>بل بجرت مطابق <u>۳۳ د</u>ه می تقمیر کرایالیکن عثانی بادشاہ محمد ٹانی نے عصر مطابق ۱۳۵۳ء میں اس کے ایک حصر کو مجد میں تبدیل کردیا۔ لیکن ۱۳۵۳ درطابق ۱۹۳۵ء میں اے والی جائے کھر میں تبدیل کردیا گیا۔اس کا شار برنظی دور کے فن تغییر کاعالیشان نمونہ سمجھاجا تا ہے۔

چنانچہ استبول کے''ایاصوفیا'' گرجا گھراور دمشق کے گرجا گھر کی کیفیت ہے ©اور گھرز مانے کے بہلتے عالات چنانچہ ان جو بینا ہوتی گئی اور دیواروں پرآیات قرآنی اورا عادیث شریفہ کے کتبخش ہونے گئے ©اور محمدوں کوسونے اور دیگر دھاتوں کی قندیلوں اور سونے اور جاندی سے مرصع اور قیمتی پھروں سے حرین شخشے کے جھاز فانوسوں سے زینت دی جانے گئی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ مجد نبوی میں سب سے پہلے جس شخص نے دھات کی قند میں کو داخل کیا وہ تمیم داری شخصا ور بینو د دھزت رسول خداً کے عہد ہی میں ہوا جب تمیم نے ایک قند میل شام سے لاکر محد نبوی میں معلق کر دی ، فروب آفاب کے وقت سرکارر سالتمآ ہے ممجد میں تشریف لائے توا سے جگمگا تا دیکھا، پوچھا۔ '' یہ کس نے کیا ہے؟'' لوگوں نے عرض کیا۔'' تمیم داری نے !'' اس پر آپ نے انہیں دعادی۔'' تم نے اسلام کوروشن کیا اور اس کی محدکوآ راستہ کیا خداتم ہیں دنیا اور آخرت میں روشن رکھے' °

مثق کا گرجا گھر،ایبا گرجا ہے جس میں رومیوں کے دور حکومت میں عبادت کی جاتی تھی۔ جبکدا س سے پہلے مخلف قو موں کی عبادت گاہ تھا۔ کیونکہ
 مثق کا گرجا گھر،ایبا گرجا ہے جس میں رومیوں کے دور حکومت میں عبادت کی جاتی تھے کو سچہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ کلد انیوں کا گمان ہے کہ بیشارت انہی کی بنا کر دہ ہے۔ اور جب اسلام آیا تو اس کے ایک بھے کو سچہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ میں اموی حکر ان ولید بن عبد الملک بن مروان نے یہاں پر مشہور سجہ جامع اموی کی تعییر کا آغاز کیا جو ۹۹ مرد مطابق ۱۹ ہے میں اپنے اختیام کو پیچی ۔

میں اموی حکر ان ولید بن عبد الملک بن مروان نے یہاں پر مشہور سجہ جامع اموی کی تعییر کا آغاز کیا جو ۹۹ مرد مطابق ۱۹ ہے۔ میں اسلام کی بنا کر خارف الجد رائیۃ فی آغاز بغداد' مولفہ غالد بن غیل جموی۔

ملاحظہ ہو کتاب' الزخارف الجد رائیۃ فی آغاز بغداد' مولفہ غالد بن غیل جموی۔

عدم ملاحظہ ہو کتاب' الزخارف الجد رائیۃ فی آغاز بغداد' مولفہ غالد بن غیل جو گ

الم المنظر الموارف المجدرات المار بعداد والمدون المنظر الم

میں وفات پائی۔ سلاحظہ ہو کتاب''المساجد فی الاسلام'' سفحہ اس سفول از''وفاء الوفاء'' جلد اسفحہ سوسے کے ساتھ کے استحداد کا معال

ہم پنیں گئے کے گائی گیا صل صنعت صرف ایرانیوں کی طرف ہی منسوب ہاور دوسروں کا اس سے کوئی تعلق نیٹ بلکہ بوسکتا ہے کہ پخوات ہوں ہوں۔ البتہ جو کہنے گی بات ہو ہوں ہوں ہوں۔ البتہ جو کہنے گی بات ہو ہو ہے کہ بینوع جو موسکتا ہے کہ پخوات ہوں معاملے میں ان سے بھی چیش قدم ہوں۔ البتہ جو کہنے گی بات ہو ہو ہے کہ بینوع جو اس عرب ممالک خصوصاً عراق میں متعارف ہے وہ اس شہرے لائی گئی ہے۔ لہذا عراق میں متبات مقدسہ کی تغییر و ترتی جو ان مطابعین و شابان وقت کے ذریعہ ہوئی کا شی کی بیشم اس شہرے متکوائی جاتی تھی۔

کاشان، ایران کا تاریخی شهر ہے جوملک کے پایی تخت تهران کے جنوب میں ۲۰۰ کلومیٹر اور قم مقد ۔ ۔ شرق میں ۵۸ کلومیٹر کے فاصلے ہے واقع ہے بیتی اور عمد و قالینوں کی صنعت کی وجہ ہے شہرت کا حال ہے۔ کاشی کاری میں استعمال ہونے والی اینوں دفیرہ کی وجہ ہے تو اس کی عالمی شہرت ہے ہی اس شہر میں خوبصورت چشے اور تاریخی آفار موجود ہیں۔

#### اسلامی عمارتوں کے اجزا

### رواق-یا-برآمده

افظ'' رواق' کا تلفظ صرف را کے پیش اور زیر دونوں سے ہوتا ہے۔ اس کے صیغہ اور تعریف کی بحث بیان کی جانجی ہے۔ اور اجہالی طور پر اس کا اطلاق مجد یا مزار کے ہال اور اس کے اطراف جس موجود ممارت کے جھے پر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا اطلاق مجلس شاہی اور ان کے محلات پر ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا کمان ہے کہ رواق' اسلائی سوٹھ اور تحریکا ہتے ہے۔ اور اے کسی غیر زبان سے نہیں لیا گیا۔ © لیکن ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک ایسے تکلف سے دو جار کیا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی ۔ © کیونکہ بیسوچ گرجاؤں اور دیگر بڑی تنصیبات اور ممارات کے بعد بیدا ہوئی خواو ممارتیں روحانیت سے تعلق رکھتی تھیں یا حکومتی اداروں سے جوظہور اسلام سے پہلے کی تہذیب کا آئینہ دار تھیں ۔ لیکن ظہور اسلام کے فوراً بعد مسلمانوں نے بھی ای طرز قرکر کو اپنایا اور اسلامی تغییر ات اور انجینئر گگ کو انہی کے مطابق بنانا شروع کر دیا۔ چنانچے بتایا جاتا ہے کہ سب سے بہلے جس شخص نے مجد نبوی کے رواق بنائے ۔ © وہ حضرت عثمان بن عفان تھے جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں مسجد کی آئیسید کی ©

ملاحظة بموكتاب" المساجد في الاسلام" صفحه ٣٠٥ منقول از " فتوح البلدان" بلاؤرى صفحة ٥٣ ماور" اعلام الساجد بإعلام المساجد " زركشي صفحه ٥٠٥ منقول از " فتوح البلدان" بلاؤرى صفحة ٥٠٥ ما اعلام الساجد بإعلام المساجد " زركشي صفحه ٥٠٥ منقول از " فتوح البلدان" بلاؤرى صفحة ٥٠٥ ما المساجد بإعلام المساجد " زركشي صفحه ٥٠٥ منقول از " فتوح البلدان" بلاؤرى صفحة ٥٠٥ منقول از " فتوح البلدان" المساجد المساجد في الاسلام" ومنقول از " فتوح البلدان" ومنقول المساجد " ومنقول المساجد الم

ای ادارے کی کتاب کے باب" قاموں النہضة الحسینة" کامطالعہ کیاجائے۔ ﴿ یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ لفظ" رواق" عربی ہے۔

یہ بات بھی نہایت ہی جیب ہے کہ جانبداری افت اور کلمات کے اختقاق کے میدان جس بھی گھس آئی ہے۔ کوئکہ بعض اوگ اس بارے میں افراط کا شکار ہوئے ہیں اور پچھاوگ تفریط کا ۔ اس لئے کہ پچھاوگ کہتے ہیں مقامی طور پر استعال ہونے والے تمام کلمات اصول عربیہ کے حامل ہیں جبکہ شکار ہوئے ہیں اور پچھاوگ تفریط کا شکار ہوکر اپنی بہت می صلاحیتوں کو ضائع دوسرے کی اوگ کہتے ہیں کہ ان کی اصل غیر عربی ہے۔ حالانکہ دونوں قتم کے افراد نے افراط اور تفریط کا شکار ہوکر اپنی بہت می صلاحیتوں کو ضائع دوسرے کی اوگ کہتے ہیں کہ ان کی اصل غیر عربی ہے۔ حالانکہ دونوں قتم کے افراد نے افراط اور تفریط کا شکار ہوکر اپنی بہت می صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہے اور حقیقت ہیں جو بات ہماری رہنمائی کرتی ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ واقعال کے بریکس کو ہماس غیاد عربی اور اس سے عربیت کو کی قتم کا نقصان نہیں پینچا اور اگر ہم بیکیں کہتمام کلمات کی اصل غیاد عربیت کو کی قتم کا نقصان نہیں پینچا اور اگر ہم بیکیں کہتمام کلمات کی اصل غیاد عربی ہے ہماں میں اضافہ نہیں ہوتا۔

<sup>@</sup> دفترت عثمان كى حكومت ٢٣٠ مية تا مم ريى -

سے اس بات ہادراس طرح کی دوسری روایات ہے طاہر ہوتا ہے کہ مساجد کی توسیع کے وقت رواقوں کی تقمیر کو ایک تقمیر اتی ں. ضرورت بجھ آراپنایا گیا، کیونکہ بیدایک ایک صورت ہے جس سے اصل مجد میں کوئی فرق پیدائیس ہو پاتا۔ اور بیدایک اضافی ضرورت ہوتی ہے جے پوراکیا جاتا ہے اور اصل محارت کے ساتھ ملادیا جاتا ہے۔ اس بتایراے رواق (برآمدو) کتے ہیں۔ یہ بات ہی بنٹی شدے کدا سلام سے پہلے کی تہذیبوں میں نقمیراتی کاموں میں برآید سے کااستعمال ہوتا آر ہا ہے۔ لبذا یہ بات قابل قبول نبیں کر سلمانوں نے اسلامی تبذیب و تدن سے رواق کے استعمال کی قکر کی۔ بلکہ سیجے بات توبیہ ہے کہ مسلمانوں ی فتو جات کے نتیج میں ان کا بہت ی دوسری تہذیبوں ہے واسطہ پڑااور دن بدن ان کا دوسروں ہے میل ملاپ بڑھتا چلا گیا اورایک سے بر دھ کرایک تہذیب اور تغییراتی شکلوں کو و بکھنا نصیب ہوا جوان کے لئے اہمیت کی حامل تغییں اور اے پیند کرتے کے لبٰذام بر ،مزار ،اور در بادشا ہی اور شاہی محلات کے لئے رواق انقمیراتی عناصر کا ایک حصے کی حیثیت اختیار کر گئے جن ہے مارتوں کے حن وجمال میں اضافہ ہو گیاان رواقوں میں بہت ہے تغییراتی فنون کو بھی شامل کرلیا گیااور اب وہ انجینئر کھ کا ایک ٹنا ہکار اور تقییرات کا ایک لاز وال حصہ بن چکے ہیں۔وقت کے گز رنے کے ساتھ ساتھ مساجد اور مزارات کے گرو موجودان رواقوں ہے بھی تو مجالس ذکر کا کام لیاجائے لگا ورمجالس درس وعظ کایا پھرکٹی اور الیی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے نگا جومجدیا مزار کے نقذی اوران کی شان کے متافی نہیں تھیں۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ نمازیوں بیازائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مجدیا مزار کے تمام اطراف میں رواقوں کا اضافہ کر کے اے توسیع دے دی گئی۔اس کاعملی نمونہ ہمیں آئمہ اٹل بیت علیہ السلام کے مزارات مقد سرخصوصاً حضرت سید الشبدا،علیدالسلام کے مزار کے اطراف میں موجود ہے ، جس کا تفصیلی تذکر ہ عنقریب ای باب میں ہوگا۔ 🛪 میدرواق جہاں پر مزار کے حسن وآ رائش کا سبب بنتے ہیں وہاں پر زائرین کے ہجوم وا ژوھام کے جذب کرنے اور مزار کے گروپیدا ہوجانے والی کیر تعداد کو گھٹانے کا موجب بنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سردیوں اور گرمیوں میں مزار کی فضا کومعتدل رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

اس كے علاوہ حضرت سيد الشبد اء عليه السلام اور حضرت عباس علمدار عليه السلام كے مقدى حرموں كے رواقوں ميں خواتین کی عبادت کے لئے علیحد وجگہیں مخصوص کی گئی ہیں تا کہ عور توں اور مردوں کا باہمی اختلاط پیدانہ ہواوراسلام کی اعلیٰ

ملاحظه ءوای باب کی فصل "مرقد حمینی وعیای"

ملاحظة واى ادار كى كتاب كي فصل "القابر" باب" اضواء على مدينة الحبيق"

۔ قدروں کی بھی پاسداری کی جائے ۔اسی طرح بعض رواقوں میں بزرگ علماء سلاطین ،صاحبان گلروسیاست بھی مدفون ہیں جن ی ان مزارات کی تغییر یا ترتی میں کسی تھم کا کوئی حصہ ہے اوراس کی تفصیل اپنے مقام برگز ریکی ہے۔

تصور فبهرا(۱) مع قابروش مجداين طولون كارواق موغمر ١٣١٣

تعنیٰ کی تعریف ہم چھیق کے ساتھ پہلے بیان کر مجکے ہیں©جس کی اجمالی تعریف پیرے کھی وہ کھلی اور کشاد و جگہ ہے جس كااعاط كيا كيا وتاب يامتجديا مزارت متصل جكه كانام ب-

یے اور کشادہ جگداسلام کی سب ہے بہلی ممارت کے ساتھ نہیں تھی جس کا سنگ بنیاداسلا ہے رسول اعظم حضرت محمد على الله عليه وآله وسلم نے سرز مين يثر ب ميں ركھا تھا۔ اس سے ہماري مرادم جد قباب<sup>©</sup> كيونكه بيم مجدا يك الحي جگه برشتمال تھي جس کو درختوں کی ٹہنیوں یا تھجور کی شاخوں ہے جھتا گیا تھا۔لیکن جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ محبد بنائی جوآ پ ہی کے نام (مسجد نبوی) ہے مشہور ہے ۔ تو اس کے لئے دوسامیہ بان بنائے ایک جنوب کی طرف سے اورایک ثال کی جانب سے اور ان دونوں کے درمیان کچھ کھی جگہ رکھی جو دونوں سامیہ بانوں کے درمیان حد فاصل تھی۔ چنانچے زید بن ثابت© ہے بیان ہونے والی روایت بتاتی ہے کہ حضرت رسول خداً نے اپنی مجدستر • عدر ساٹھہ • ۲ یااس سے پچھذیادہ ہاتھوں پر <sup>© م</sup>شتمل محبد بنائی۔

اداروبذا كى كمّاب كاباب" مصطلحات "ملاحظة مو

جرت کے بعد جب انخضرت ملی اللہ علیہ والد وسلم اس جگہ پرتشریف لائے تو آپ کی ناقہ سیس پر بیٹے گئاتو آپ نے سیس پرایک مجد کی بنیادر کلی جو "مجدقا" كام مشيور ب-اوربيدوه وكل مجدب حس كى بنياداسلام مى ركى كل-" قبا" ايك كؤتم كانام بي كارويت ال كاؤل كانام مضہور ہوااور پیچگہ مجد نبوی کے جنوب میں دومیل کے فاصلے برہے۔

زيدين ابت بن هاك انصاري فزرجي (ااقبل جري-٥٩ جري) مديد من پيدا يو عُدين پروان چر صحابي رمول بين آخضرت ب روایت کرتے ہیں۔ گیارہ سال کی عمر میں آنجناب کے ساتھ ججزت کی۔ ایک روایت کے مطابق معزت ابو بکرنے ان کوقر آن جمع کرنے کی ذمیہ داري سوني تحي

ایک ہائی ہاتھ اوالا (61.2) سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔

ر پی سور اور دبقیع نجنبه °® کی اینوں سے اس کی دیواروں کو اٹھایا اورا ہے ایک مکان بنا کراس کی جاردیواری® ککڑی کے تختوں ے بنائی اور اس کے درمیان میں ایک کشاد ہ جگہ رہنے دی ®اور میھی یا عمارت کے دوسرے تمام جھے بالکل ہی ساد ہ تھے جس طرح گھرسادہ تھا۔ کیونکہ حضرت رسول خدا اور ان کے اہل بیت اطہار کی سادگی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔اس لئے کہ اس میں روحانیت ©زیادہ ہوتی ہے اور اس جیسی عمارتوں میں شان وشوکت اور زیب وزینت تو ملوک وسلاطین کے دورحکومت میں درآئی تھی جس کی ابتدامعادیہ کے دور میں ہوگئی تھی۔

<sup>&</sup>quot;القع خبر" بنت البقع ك ياس ايك جله بجوالقع غرقد"ك نام م مشهور بجوال خبر" (خاء كي زمير كساته ) دراصل بيجكه ايك ورخت موسوم نجنه كاوب مشبور باي قول يدع كماصل لقط مجدجده "(جيم كماته)

شايدا ک ہے اس جگہ کا احاط مقصود تھا۔

كتاب" مدينه شاى "صفحه اسل (0)

عجيب بات توبيه بح كمث طولي اپني كتاب" المساجد في الاسلام" مسفحه ٣٣٣ \_ پرزم طراز بين \_اسلام مين سادگي اور به آلأي كي اصل وجه وه قدرتي جغرافیائی کیفیت ہے جو پہلے بی دن سے اس دین حنیف کوحاصل ہوئی ہے اور جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ ایک ایساعر بی جزیرہ تھا جہال کے لوگ ایسی جغرافیائی کیفیت کی حامل زندگی بسر کرر ہے تھے جو کسی بھی قتم کے تکلف اور تصنع سے قطعانا آشنائقی ۔ مگر شیخ طرولی اس بات کو بھول گئے ہیں کداسلام ایک ایداجامع دین ہے جو برقوم وقبیلداور برز مان اور مکان کے لئے یکسال حیثیت کا حامل ہے۔اوراس کے احکام اورقوانین کا دارو مدار کی قتم کی تا ثیراور انعکاس یار عمل رنبین ب\_روه اس لئے آیا ہے تا کہ تمام بن نوع انسان کے لئے ایک جیسے قوانین اور احکام کی بنیاد ان کی مصلحت اور بہتری کے تقاضوں کو مدنظرر کھے اور آئیس برقتم کے تفتع اور تکلف سے دورر کھے۔اس طرح مولف مذکور نے اس بات میں بھی غلطی کی ہے کہ انہوں نے تکا غات اور مرفہ حالی اپنانے کی نسبت دوسرے اویان کی طرف دی ہے۔ جبکہ جمیں کہیں بھی کمی آسانی وی تعلیمات میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی بلکدوہ بھی اسلام کی طرح سادگی اپنانے کی تاکید کرتے ہیں۔ بیسب پیچید گیاں ان لوگون کی طرف سے اختر اع کی گئی ہیں جودین کے نام سے تھیلتے ہیں اوردین کواچی خوابشات اور پست مقاصد کی مواری بنالیا ہے۔جیسا کداس وقت بعض نام نہاد مسلمانوں اور دیگرادیان کے پیرو کاروں کا حال ہے۔

سے بات ہی مخفی خدر ہے کہ کی جگہ کو گئ اس وقت کہتے ہیں جب وہ پھتی ہوئی ندہو۔اورالی جگہ میں سال کے بعض ایا میں نماز اوا کی جاتی ہے۔ یااس سے ایسا کا م لیا جاتا ہے۔ جواس مقدس مقام کے شایان شان اور تقدیس کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں پر مسلمانوں نے اپنے ہزرگوں کے مزارات اور روضے تیں وہاں پر انہوں نے مزاراور روضے کے اطراف میں کھلی جگہ ضرور رکھی ہے۔ تاکہ اس سے کئی مقاصد حاصل کئے جا سکیں ۔ مثلا روشی ، ہوا، جیننے کی جگہ ،گرمیوں میں نماز ماور عبادت اور اور صاحب مزار سے تعلق رکھنے والے ایام میں جشن یا مجالس سوگواری کا انعقاد ، یا کوئی دوسری عمومی یا خصوصی و بی مناسب وغیر ہ کی جگہ ۔ بلکہ بعض اوقات اس جگہ میں سامان وغیرہ بھی رکھا جاتا ہے جیسا کہ اب بھی بعض محبول کی صورت مال ہے۔ حتی کہ زمانہ سابق میں ایس جگہ پر سوار یوں کے باند ھنے کا بندویست بھی ہوتا تھا۔

مسلمانوں نے عام طور پر اس طرح کی کشادہ جگہوں ہے اور بھی کئی تیم کے فائدے حاصل کے ہیں۔ شاہ وہاں پر طہارت خانے ، وضوخانے ، جوتے اتار نے کی جگہیں تعمیر کیں اور روضے کے لئے لائے جانے والی منتوں اور چڑ حاوا چڑ ھانے کے لئے صندوقیں وغیرہ بنوائیں ۔ جبکہ اکثر علاء اور صاحبان ادب نے ال تیم کے صحول کو تعلیم و قدر لیں اور بحث ومباحثہ کامر کز بنایا۔ گویا ضرورت کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہیں اور ان مقامات مقدسے نتظمین نے تعلیم و قدر لیں اور بحون تی غرض ہے آنے والے طلاب علوم دینیہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے صحن اور اس کے اطراف میں جرے وغیرہ بنادیے اور علاء وزعماء کے گئے مقبر نے تیم کے وضواور طہارت خانے بنائے ۔ پینے کے پائی گابندو است کیا ، باہرے آنے والے زائرین کے آرام وطعام کے لئے کمرے بنائے لائجریزیاں ، کتاب خانے وغیرہ تھکیل دیے ۔غرض ان مزارات مقدسہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہرضرورت کو پورا کیا گیا۔

ملاحظہ واس ادارے کی کتاب کی کی فصل '' الحرکة العلمیة من باب اضواء علی عدیة الحسین'' کا مقدمہ

ملاحظة بو' اضواء على مدينة الحسينَ" كياب كي فصل آثار-

۔ آج پیمارات فن تغیر کی روشن نشانیاں بن چکی ہیں۔جن کا تعلق بنیا دی طور پر مزار مبارک ہی ہے ہے۔اس تغییرات میں سے ہیں۔ ہم صرف حصرت اباعبداللہ الحسین اوران کے برادرگرامی حصرت ابوالفصل العباس علیہ السلام کے صحول کا تذکر ہ کرتے ہیں ۔ جہاں پرایک شہیدی مرقد مطبر صحن بزرگ کے درمیان میں واقع ہاور صحن کے اطراف میں مختلف ضروریات کی تمام وہ چزیں عارت کی صورت میں موجود میں جو ہر دور میں زائرین کے کام آتی ہیں۔اور انہیں نہایت بی عمدہ سلیقے سے جایا گیا ہے ادروه حن د جمال ادراصیل تقبیراتی فن کی منه بولتی تصویر ہیں ۔جنہیں رنگین کا شانی اینوں ،رگدارسنگ مرمر،اور دیگر پتقروں ے مزین کیا گیا ہے۔اس بارے بیں ملک وسلاطین اور تجار ومومنین ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کراس کارخیر میں حصہ لیتے رہےاور آج ان کا شار ان محدود اور چندشاندار اور قابل احتر ام ممارتوں میں ہوتا ہے ۔ جن کی طرف انگلیوں ہے اشارہ کیا حاسكتاہ۔

ان صحوٰل میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں مختلف قتم کے جشنوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کانفرنس اور سیمینار منعقد کئے جاتے ہیں۔ درس و تدریس کے لئے کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔ان سب کی تفصیل اپنے مقام پر بیان ہو چکی ہے۔ ©

تصور بمبر۲ (۲) تیونس کے شہر قیروان کی مجد قیروان کے صحن کا ایک منظر

گنبد کی تعریف اپنے مقام پر بقدر کفایت بیان ہو چکی ہے ©البتہ مخضر لفظوں میں یوں سمجھے که گنبد، عمارت کا وہ محدب حصہ ہوتا ہے جواس کے درمیان میں کروی یا بیضوی بخروطی ، یا گھو تکھے کی ہئیت میں پیچد ارشکل میں انجرا ہوا ہوتا ہے گنبد بنانے كى تارىخ بهت پرانى ب\_اس كة اند ساس تارىخ سے جاملتے ہيں۔

ملاحظه بوای سلیله کی کتاب آئنده ضول "باب اضواء علی مدینة الحیین"، فصل " در آثار"، فصل "حرکت علمی" فصل "مبضت الفكريي" فصل ''المرقد الحبيني والمرقد العباسي''

اداره بذاكي "قاموى المصطلاحات كامطالعه كياجائـ

ہر حال صحیح طور سے یہ بتانا مشکل ہے کہ گذید کے دبنی ممارتوں میں داخل ہونے کی صحیح تاریخ کیا ہے اور کب سے اس کا
رواج شروع ہوا ہے؟ کیونکہ بیآ ہت آ ہت ہی داخل ہوا ہے جیسا کہ خودگذیدگی ایجاد کے بارے میں بتانا مشکل ہے کہ کب سے
رواج شروع ہوا ہے؟ کیونکہ بیآ ہت آ ہت ہی داخل ہوا ہے جیسا کہ خودگذیدگی ایجاد کے بارے میں بتانا مشکل ہے کہ کب سے
اس کی سوچ پیدا ہوئی وہ اس لیے کہ حجیت کی تعمیر دوصورتوں میں ہوتی تھی تیسری کوئی صورت نہیں تھی ۔ یا تو چھتیں چوگذیدگی
میں ہوتی تھیں جو عام طور پر محجوریا دوسرے درختوں کے تنوں سے تیار کی جاتی تھیں یا پھر محدب صورت میں تھیں جوگذیدگی
صورت میں بنائی جاتی تھیں ۔

جبالنبدی حیت بنائی جاتی ہے تو اسلے لئے ستونوں اور هبتیر وں وغیرہ ہے کا مہیں لیا جاتا۔ بلکہ فنی اور ہندی لحاظ ہے محدب یا گھوتھوں کی ہیت کے جبالنہ بنی جاتی ہے اس میں اور گرنے سے محفوظ رہیں۔ ممارت کی اس متم کوعرب اپنی زبان میں یا مخروطی شکل گذیر تھے جاتے ہیں۔ تا کہ اس طرح ہے وہ جیت کا بوجھ اٹھا عیس اور گرنے ہے محفوظ رہیں۔ ممارت کی اس متم کوعرب اپنی زبان میں یا مخروطی شکل گذیر تھے ہیں۔
 "عرکا وہ "(عقاوہ) کہتے ہیں۔

عناده '(عقاده) ہے ہیں۔ کتاب' الساجد فی اسلام' صفحہ ۱۲۵۸ شاید بیکبادت اس مرکز عبادت یام کز نقافت کی طرف اشارہ ہوجس کی دیکھ بھال بزرگ لوگ کرتے ہیں۔ © کتاب' الساجد فی اسلام' صفحہ ۱۲۵۸ شاید بیکبادت اس مرکز عبادت یام کز نقافت کی طرف اشارہ ہوجس کی دیکھ بھال بزرگ لوگ کرتے ہیں۔

<sup>@</sup> كتاب" الساجد في الاسلام" صفحة الما

سسسا جیبا کدا بھی بتایا جاچکا ہے اور اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ پہلی صورت کی تاریخ کو دوسری پرسبقت حاصل ہے۔البت ۔ گنید کے بارے میں تدریجی تبدیلیوں اور مختلف تہذیبوں کے عظم کی ایک مثال مجد'' آیا صوفیا''©ہے جس کا شار اعنبول کے تاریخی مقامات میں ہوتا ہے۔جس کی بنیاد قسطنطین بمیر © نے عبادت گاہ کی حیثیت سے رکھی تھی اور اس کا نام ''صوفہ فذیبہ ® کا گر جا گھر رکھا تھا۔اس کی دیواریں پھر کی اور جیت لکڑی کی تھی لیکن اس میں آتش سوزی کے بعداس کی روبار وتعبر کا آغاز' انگیموس ٹرالیس''(Anthemiosde-de-Tralles)©

> '' آیاصوفیا'' کو'' آجیاصوفیا'' بھی کہاجا تاہے۔ 0

قسطنطین کبیر قسطنتی سی اول کلورس برنطی کابیٹا ہے 177 ھیل جرت مطابق 277 ویس پیدا ہوا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد 277 ھیل ججرت (7) (ایسی می بادشاه بنا۔ بزنط شیر کے بقید حصہ پر قسطنطنیہ شیر کی بنیا در کھی اور اپنے ملک کا دار الحکومت قرار دیا۔ اور اسی هیل ججرت (سیسی هی اس میں پہلاقدم رکھا۔ پرنطی شہنشا ہت کی شیراز ہ بندی کی اورمسجیت کی آزادی کا اعلان کیا۔

ایک قول کے مطابق اریٹا صوفیہ کے نام سے موسوم کیا۔

ائلیموس ٹرالیس' (Anthemiosdede Tralles)مشہور پر نظی ریاضی دان اور انجینئر پھٹی صدی میسوی (مطابق پہلی صدی جری) میں ہوگز را ہے۔

اور''ایزید در ملیت' (Insidorede milet) © دومعماروں نے برنظی شہنشاہ 'نیوسٹینانس اول' © کے علم سے اور''ایزید در ملیت '(ایسٹینانس اول' © کے علم سے علی اجرت مطابق عصری باغی سال گیارہ مہینے اور دس دن کے مرصدیں پانچی سال گیارہ مہینے اور دس دن کے مرصدیں پانچیل کو پنچی © اور قبد نصف کروی صورت میں تھا اورگنبد کی تعمیر پراتنا عرصدلگ گیا جواس کی تاخیر کا اصلی سبب تھا اور گذیداس زیانے کا تغمیر اتی معجز ہ شار ہوتا تھا۔

ت المحالي المحرب مطابق ۱۳ مع هين نوجوان انجيئر" ايزيدُ وراس" و كورجا كي عمارت كي مرمت پر ماموركيا گياجس كا ايك جسد مسلسل زلزاوں كي وجہ ہے گر گيا تھا۔ چنا نچاس نے گنبدكو ۲۵ و ۲ ميٹر بلندتغير كيا۔ اوراب تك اس گنبدكا شارعظيم المرتب گنبدوں ميں ہوتا ہے كيونكہ زمين ہے اس كى بلندى ۵۵ ميٹر اوراس كا قطر اسلميٹر ہے۔ چنانچہ ۱۹ ذوالحجہ اس كے هيں وقوع پذر ہونے والے زلز لے نے گنبد كے نصف شرقی حصے كوگراديا جس كى دوبارہ مرمت كى گئا۔

ایزید در میلاتی (Isidorede Milet) بزطی انجینئر ریاضی دان جوچیشی صدی میسوی مطابق میلی بجری میں فراقعیرات میں شہرت کا حال تھا۔
 ایزید در میلاتی در میلاتی در میلاتی ایر میلی انجینئر ریاضی دان جوچیشی صدی میسوی میں برنطی و ایر میلی ان اول ، برنظی دی آتا ہے اور میلی بجرت مطابق ۲۵ ہے میں دفات یا بعد اس کا بعتجابی شینس دوم تخت سلطنت پر بیشا بشبنشا بیت کو سیاست، شبنشا بیت کو سیاست کو شبنشا بیت کو ایر میں دور تا اجدار بنالور او حال بھی ایک بجرت مطابق ۲۵ ہے میں دفات پائی اس کے بعد اس کا بعتجابی شینس دوم تخت سلطنت پر بیشا بشبنشا بیت کو سیاست در ان اور قانون میں مشخکم کرنے میں کوشال رہا۔

<sup>@</sup> يكام عاجون عرق ، ير مكمل موا-

ایزیدوراس، برنطی انجینئر جس نے فی تغییرا نے بچاایذیدوراس کیبرے کیما۔

فاريخ مزارات جداال

میں اور استانوں نے مشاطلیہ (اعنبول) کو فتح کیا تو عثانی بادشاہ سلطان محمر ثانی ۔©نے یے ۸۵۸ ھ (۱۳۵۳ء) میں اس کر جا کو جامع مجد میں تبدیل کرویا اور ساتھ واس میں ایک بینار اور مدر سد کا بھی اضافہ کرویا۔ اس اضافے کے بعد اس کے باللين سلطان بايزيد كانى "في ايك اور بينار كا اضاف كيا مصطفى كمال ا تاترك كيتركي بين نظام حكومت كويدل دين ك بعد المستارية بين مجدكوآ فارقد يركى حيثيت سے عبائب كاربين بدل ديا۔ بهرصورت اس عمارت كاشار برنطى فن تغير كے اعلى ر ین تمونوں بیں ہوتا ہے۔

### ننسه رنبر۳(۳) اهنول ز کی کا گرجا-مسجد- تا ئب کهر (ایا صوفیا)

و یی عبادت گاہوں پر گنبدوں کی تقیر کے بارے میں اور بھی بہت می تعبیرات ملتی ہیں جنہیں کچھلوگوں نے ذکر کیا ہے ®لیکن ان میں ہے اکثر کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں۔

مورخ ولی کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے جس گنبد کی بنیاد رکھی گئی وہ بیت المقدس کی مجد صخر ہ کا گنبد ہے جس کو عبدالملك مروان اموى الصيريم عبدالله بن زبير كے مقابله كى غرض سے تغيير كرايا -جبكه عبدالله بن زبير نے مكه مكرمه كوا يى سیائی اور ند ہی سرگرمیوں کا مرکز بنالیا تھا اور جاج نے بڑی جلدی سے ان کی دعوت پر لبیک کہی اور لوگوں سے ان کے لئے بیعت لی گئے۔ چنا نچ عبدالملک بن مروان نے لوگوں کی توجہ مکہ مکر مہ سے ہٹانے اور انہیں بیت المقدس کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مجد صخر ہ کی نقیریں اپنی کوششیں صرف کر دیں اور اسے عظیم خوبصورت اور وسیع عمارت کی صورت میں نقیر کروایا۔ ©

سلطان تر ٹانی (فاق ) مراد ٹانی این تھ اول کے بیٹے ہیں ساتویں عثانی بادشاہ ہیں ۲۳۰ ھیں پیدا ہوئے ۵۵۸ ھیں اپنے والد کے بعد بادشاہ بنے عدد عن قططنيكون كاور ١٨٨ معن وفات يائي-

بائ بدخائی سلطان کھ عانی کے بینے آ تھویں عثانی بادشاہ منے مسر ۸۸۲ ھیں اپنے والد کی وفات کے بعد بادشاہ سنے اور ۹۱۸ ھیں وفات پائی۔ 0

ا تاترك مسطقى كمال پاشا (١٢٩٩هـ ١٢٥٥هـ ) تركى كافو بى حكران سالونيك نامى شېريس پيدا موا بهمپورييتر كيد كابانى اور ١٣٣٠هـ ميس اس جمبوريد

ملا حظه وأن المساجد في الاسلام "صلحه ٢٥٥]. (P)

المساجدني الاسلام سنح عساسه

۔ سیکن مور خین کا بیان ہے کہ مختار بن ۔©الی عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے کوفیہ پر حکومت کے بعدان کی فوج کے سربراہ ايرا بيم ® بن ما لك اشتر رحمة الله عليه <u>نه الآجه</u>يل مزار حضرت سيدالشبد اءعليه السلام پرتج اورا مينوں® كا گنبه تعمير كرايا جبكه قبل ازیرا<u>ا چ</u>یم بنی اسد کے لوگوں نے آنجنا ب کی قبر مطہر پر حجبت ڈال دی تھی ۔© ممکن ہے کہ مختار رحمۃ اللہ علیہ اورا براہیم رهمة القدعلية نے گنبد كانظرىيدائن كى®عمارتوں ما® حيرہ كەجہال پرمنا ذرہ® كےمحلات سے ليا ہو۔ ماہوسكتا بركہ بابل ك علاقد باليوكد جهال پر بابليول كي آثار قد يمدموجود تھ۔

ابواسحاق مخاربن البي عبيدة ثقفي في خون حسين عليه السلام كانتقام كانعره لكاكرامويوں كے خلاف كوفيد سے اپني تحريك آغاز كيا اور قاتلين حسين علیہ السلام کا چیچیا کیا۔ اور انبیں چن چن گرقل کیا میشعبان <u>۱۵ چ</u>کا واقعہ ہے ۱۲ ارمضان <u>۴۷ چی</u>م معصب بن زبیر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جام شباوت نوش كيا-

بن ما لک اشتر بن حارث نخفی نے اس جی جس جام شباوت نوش فر مایا \_موصل اور الجزائر پر حکومت کی \_اموی لفکر کے ساتھ مشہور جنگ "معركة خازر" على ظرلى اوراس مين اموى فوج كريرا بول اورمشبور فخصيتون كوموت كالهااث الرأجن مين سرفيرست عبدالله بن زياد ؟

كتاب تاريخ كر بلاصفحه ٥٦ منقول ازكتاب "تاريخ مديد الحسين" جلداول صفحه ٢٠ -0

المرتحي كر بالصفحة ٥- نيزاى باب كفسل "مرقد سيني" كامطالعه كياجائه-

<sup>&</sup>quot; مدائن" ایک ایسانام ہے جوز ماند وسطی میں سات شہروں پر بولا جا تاتھا۔ بغداد ہے تمیں کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں دریائے وجلہ کے دونوں كنارول برواقع ب- مدائن من حضرت سلمان محدى (سلمان فارئ ) كامزار مبارك ب مشهور طاق كسرى بيني يبيني واقع ب-0

<sup>&#</sup>x27;'حجرو''''لخمون'' کی حکومت کا پایتخت''حجرو''جوعراق کے شہرنجف اشرف کے جنوب میں واقع ،اب کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے۔ "مناذرة" ايك عربي سلطنت كدجس كا دارالحكومت جنوبي مغربي عراق كاشير" حيرة" تها-"مناذرة" كانام اس حكومت ك"منذر" ناى بإنج بإدشابول كى 0

مناسبت سد کھا گیا،جن سے آخری اور پانچوال امنذ راعھ تااھ تک حکمران رہا۔ 0

سرز مین بابل پرسات پشتوں تک حکومت کرنے والے بادشاہوں'' بابلیون'' کے نام مے مشہور ہو <u>عصر قبل جوت مطابق میں آ</u>بل کی نے 1841 مرز مین بابل پرسات پشتوں تک حکومت کرنے والے بادشاہوں'' بابلیون'' کے نام مے مشہور ہو <u>عصر قبل اس میں اس میں اس می</u> قبل بجرت مطابق <u>سے ال</u>قبل سے حکومت کی یونسلوں سے بادشاہوں کی تعداد ۲۰۱۶ کے جانبیجی۔ پہلی سل سے بادشاہ کا نام سوابواورٹوین سل سے آخرى بإدشاه كانام كندلانو تفا-

روی معرود مورخ سمبو دی نے اپنی کتاب'' وفاءالوفاء''میں نقل کیا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے مدینہ میں اپنے لئے ا کے قبر اگنبد ) تغییر کرایا لیکن صفرت رسول خدا نے اس بات کو ناپسند فر مایا جس کی وجہ سے اس نے وہ گنبد گرادیا تا کے آ تخضرت ناراض نہ ہوں۔ آپ نے بیان کر فر مایا۔'' ہر محارت اپنے ما لک کے لئے وبال جان ہے سوائے اس کے جس کے بغیر عارہ نہ ہو' '©

اگر پیردایت سی ہے ہواں ہے ہمیں اس بات کی نشاندی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کوعہد پیغیبر میں بھی گنبدوں ہے آشنائی تقی ادراس کی دجدان کا شام اور یمن کی طرف آنا جانا اور وہاں کےلوگوں سے میل جول ہے جس سے وہ وہاں کے تہذیب و تدن ہے دافق ہوئے مثام میں شاہان غساسنہ ©اور یمن میں سلاطین حمیر © کے فنون تعمیرات کو دیکھا بلکہ ہراس تہذیب و ثقافت ہے آشنا ہوئے جس کی ممارتوں میں گنبدوں کی تعمیر کی جاتی تھی۔

كتاب" المساجد في الاسلام" صفحة ٢٤٦ منقول از وفاءالوفا بإخبار دارالمصطفي صفحه ٢٨٣٨ ٣٠٠ ـ

منسات یا آل هفد و بی خاندان جن کا اصل تعلق میمن سے تھا۔ چوتھی صدی قبل ججرت مطابق تیسری صدی میسوی" سد مارب" کے انبدام کے بعد یمن کوچھوڑ کرمرز مین شام، شرق اردن بلسطین ،اور لبرنان ،کواپناوطن بنالیا منحرف سیحی مذہب کواپنایا۔ پر نطی افکر میں کام کرتے رہے اور نخی منا ذرو کے ساتھ برم پیکاردے۔

سلاطین تمیر ،اسلام سے پہلے مین پر حکر انی کرنے والا خاندان جس نے جدید تہذیب کی عظیم عربی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ان کے مشبور سلاطین میں ے شداد ذوالقر نین اور ملکہ بلقیس زیادہ قابل ذکر ہیں۔اس خاندان کے ۳۶ بادشاہوں نے حکومت کی۔

ان تصریحات کی روشی میں مستشرق کومنل کی مید بات سے معلوم نہیں ہوتی کہ '' سب سے پہلے ایشیا میں بلجو تیوں کے ساتھ ہی مقدمہ کے طور پرضر تا مجھی ای طرح آئی جس طرح مقدس قمارت کی تعمیر اور اس کی دوسور تیمی تھیں ،آیک ہی تی کہ صورت میں قبر اور دوسری گذید کی صورت میں قبر اور دوسری گذید کی صورت میں قبر اور دوسری گذید کی صورت میں قبر اور مزاریں ہیں کہ جن پر ایک سے زیادہ گئید ہیں یہ جس الحرج میناروں کی گیفیت ہے ہوا ، حالات کہ بہاں بہت می ایک مساجد ہیں جن کے چھ چھ مینار ہیں اور کا ظمین (عراق) میں دھرت امام وی کا گھم اور دھرت چنا نچ انتہا ہی سے اور کئی چھوٹے مینار ہیں اور کا ظمین (عراق) میں دھرت امام وی کا گھم اور دھرت امام ہوتی کا گھم اور دھرت امام ہوتی کا گھم اور دھرت امام ہوتی کا گھم اور دھرت مینار ہیں اور ہردو ہوے مینار ہیں اور کا شاندی میں سے ہوا کہ کرتے ہیں ۔ یہ طرح سیت (عراق) میں اولا و مسلم بن قبل علیہ السلام کے موارات پردوگند ہیں جن میں سے ہوا کیک گئید دھرت مسلم بن عقبل کے ہرا کیٹ فرزند کی قبر کی موجود گی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ گ

ارنت کوئنل (Ernst Kohnel) معاصر جرمن متشرق جس نے جرمن زبان میں "افن الاسلامی" کے نام ہے ۱۹۹۲، (۱۲۸۳ میل) میں ارنت کوئنل (Ernst Kohnel) معاصر جرمن متشرق جس نے جرمن زبان میں "افن الاسلامی" کے نام ہے ۱۳۸۳ میں جمہ اور چاہے۔

آب ممالیک یا خاندان غلامان ،اس خاندان کے دوسلسلے ہیں ایک بحری اور دوسرا برتی ، ترکوں ، جرکسیوں ،اور مغلوں کے غلام تھے۔ صلاح الدین الیو فی ممالیک یا خاندان غلامان ،اس خاندان کے بادشاہوں نے انہیں فوج ہیں بھرتی کیا اور ان سے مسکری خدمات لیس۔ ان جی پچھاوگوں کو مصری حکم رانی کا موقع ملا اور بعض کو گوں کے خاندان کے بادشاہوں نے انہیں فوج ہیں جم میلی پاشا نے شام اور ایشیائے کو چک کے بعض علاقوں پر اپنی سلطنت قائم کرنے کے بعد حکومت کی مغلوں اور صلیوں سے جنگ کی وہ ۱۳ الھ جی محمد کی پاشا اور سام میں اور ایشیائے کو چک کے بعض علاقوں پر اپنی سلطنت قائم کرنے کے بعد حکومت کی مغلوں اور صلیوں سے جام ہے جیں۔ صحرت نے ان پر ۱۳ سام میں قابو پاکر قلعہ بندگر کے قتل عام کیا۔ اہم عمر انی اور تاریخی آ خارجیوں ہے جیں ان کے مضبور پادشاہوں کے نام ہے جیں۔ صحرت قلاؤوں ، بر توقی، اور آخری بادشاہ طوفان بائے تھا جس کا خاتمہ سلطان سلیم عثانی نے کردیا۔

<sup>·</sup> اى باب ن اولاد سلم كى قبر "كى فصل كامطالعة كياجائ-

تاريخ مزارات طداول

ادیخ مذادات بین ایک گنبد حضرت امام حسین علیه السلام کے مرقد اطہر پر اور ایک ان کے بھائی ابوالفصل العبال علیہ کر بلامعلی میں ایک گنبد حضرت امام حسین علیه السلام کے مرقد اطہر پر اور ایک ان کے بھائی ابوالفصل العبال علیہ ر بلا ک میں ہے۔ البلام کے مزار مبارک پر ہے۔ان دونوں کا آپس میں ساڑھے تین سومیٹر کا فاصلہ ہے۔عالم اسلام میں موجود اسلامی گنبدور کی ہندی شکلیں مندرجہ ذیل مختلف صور توں میں موجود ہیں۔

ا۔ کروی شکل (نصف کرے کا) گنید

۴ بينوي شكل كا گنيد

٣\_ مخروطی شکل کا گنید

۳۔ مختف اصلاع کا گنید

۵۔ یازی شکل کا گنید

٦- شلج كي شكل كا كنيد

۱۲ برابر کے تراشے ہوئے پھروں کے گنبد۔اس کے علاوہ اور بھی بہت ی اقسام ہیں۔

بیانواع دافشام کے گنبد جوعالم اسلام میں موجود ہیں نتیجہ ہیں اس مقدر یجی تبدیلی کا جومختلف اوقات میں رونما ہوتی رہی اورال کے ساتھ بی تقیراتی اور ہندی صورتیں سامنے آتی رہیں۔اورمسلمان انجینئر وں کے دبنی دریجے کھلتے رہے اور سابقہ تہذیب وتدن کے ساتھ ان کے فنون کومطابقت حاصل ہوتی گئی۔اور ہرعلاقے کی سیاسی ، تہذیبی ،اور جغرافیائی نقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق گنبد کی کوئی نہ کوئی طرز نقمیر مخصوص اور محدود ہوتی گئی۔ جبیبا کہ ظاہر ہے ابراہیم بن مالک اشتر نے حفرت سیدالشهد اعلیه السلام کے مزارا قدس پرنصف کرے کا گول گنبد تغییر کرایا تو ای طرز تغییر کواپناتے ہوئے شاہان فارس نے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات اور ضربحوں پر بھی ای طرح کے گنبد تغییر کرائے اور آج تک یہی طرز تغییر استعال ہوتا آر ہاہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ تعمیری طرز کی بیشم جو غالب طور پر اسلامی مما لک اور اکثر زمانے میں رجی بنیادوں پر اپنائی جاتی رہی ہاور آج تک میسلسلہ جاری ہوتا اس کی وجہ میہ ہے کہ میہ ہندی اور انجینئر مگ کے نقط نگاہ ے برقم کی پیچید گیوں سے خالی سادہ طرز کی تعمیری تکنیک ہے۔ ©

سبت سے اسلامی گنبدوں کے اوپر "بلالیٰ" علامت موجود ہے بیعلامت عثانی حکومت کا امتیازی نشان تھی ،اکثر بلاداسلامیہ میں جو بھی اس کی قلمرد میں شال تے دیں پراس علامت کوامتیازی نشان قرار دیا بیان کیاجاتا ہے کہ عثاثیوں نے بیشحار دوسروں سے مستعاد لیا اور اپ جنٹروں پر علامت کے طور پر ثبت کیا، ال کے متعلق عجب وفریب قصے کہانیال بیان کرتے ہیں جنہیں شیخ ولی نے اپنی کتاب "المساجد فی الاسلام" مسخد، ١٨ \_ می ذکر کیا ہے۔

## گنبدوں کے مختلف نمونے

ا۔ کروی (نصف کرے کی) شکل کا گنبد

۲۔ بینوی شکل کا گنبد

۳۔ مخروطی شکل کا گنبد

۸۔ مختلف اضلاع کا گنبد

۵۔ پیازی شکل کا گنبد

۲۔ شامجم کی شکل کا گنبد

۲۔ شامجم کی شکل کا گنبد

۲۔ برابر کے تراشے ہوئے پیخروں کا گنبد

۸۔ دیگر مختلف الانواع گنبد

| ر نیره (۱۳) بیت المقد ت فلسطین ش میجه می و کاگنبد سفینم (۱۳) بیت المقد ت فلسطین ش میجه می و کاگنبد سفینم (۱۳) استنبول به ترکی ش میجد سلمانیه کاگنبد سفینم (۱۳) تا هر و اصر ش میجد زاویه عود و کاگنبد سفینم (۱۳) به نیز و رایسیایش میجد زاویه عود و کاگنبد سفینم (۱۳) سفینم (۱۳) سفینم (۱۳) شنبر (۱۳) سنگا بورش میجد سلطان کاگنبد (۱۳) تا هر و امسر ش میجد این طولون کاگنبد در کت سفینم (۱۳) کاگنبد در کت سفینم (۱۳) سفینم (۱۳) سفینم (۱۳) کاگنبد در کت سفینم (۱۳) سفینم (۱۳) کاگنبد در کت سفینم (۱۳) کاگنبد |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رنج بر (1) قاهر و مصر می مسجد این طولون کا گذید صفح نجر بر ۱۳ استان طولون کا گذید صفح نجر بر ۱۳ استان مسجد زاویه عمود و کا گذید صفح نجر ۱۳ استان کا گذید سنطان کا گذید صفح نجر ۱۳ استان کا گذید سنطان کا گذید سنطان کا گذید در کت صفح نجر ۱۳ مستر می مسجد این طولون کا گذید در کت صفح نجر ۱۳ مستر می مسجد این طولون کا گذید در کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Name of Street, or other Designation of the last of th |
| نیمرے(2) جنز در لیبیاش محبرزاویه عموده کاگنبد برے(2) مفی نیبرے(1) جنز در لیبیاش محبرزاویه عموده کاگنبد برک مختر مسلطان کاگنبد برکت صفی نیبر ۱۳۱۸ مفیر میں مسجد ابن طولون کا گنبد برکت صفی نیبر ۱۳۱۸ مفیر میں مسجد ابن طولون کا گنبد برکت صفی نیبر ۱۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رغیر ۸ (۸) منگا بورش مسجد سلطان کا گنبد<br>رغیر ۹ (۹) قابر ومصر مین مسجد این طولون کا گنبد در کت صفحهٔ نمبر ۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تصو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رغیر 9(9) قابر ومصر مین مسجدا بن طولون کا گنبد در کت صفحهٔ نبیر ۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تضوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| و مد هد مد الله ١١٥ کال علی ١١٥ کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فيروا(١٠) قاهر ومصر من مسجد سلطان قاتبای كاكنيد صفحه فهم ١٩٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يغيراا(١١) قاهره مصر مين سلطان برقوق كي قبركا گنبد صفح نمبر١٩٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آضو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نیراد (۱۲) ام در مان ،سودُان شم مجد محداحد (مهدی) کا گنبد سفخیم و ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| برسا (۱۳۳) خراسان ایران میں راد کان کی قبر کا گنبد صفح نبر ۳۳۰<br>برسا (۱۳۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معرفا (۱۵۰) شوش ایران مین مسجد حضرت دانیال کا گنبد سفخیم (۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سونیسردا(۱۵) بغدادعراق مین عمرسروردی کی قبرکا گنید صفح نیسرداردی از مین مین مین مین است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نير (۱۱) موصل عراق مين شريف عبدالرحمان ميني كي قبر کا گنيد موصل عراق مين شريف عبدالرحمان ميني كي قبر کا گنيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرازی و ماران می شریف عبدالله مینی کے حرار کا گنبد صفح فیمر ۱۳۹۳<br>مری (۱۷) د ماوندا بران می شریف عبدالله مینی کے حرار کا گنبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرع (۷) د ماونداریان به سریف جوالعد ب به ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لصوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مر ۱۸ (۱۸) قابر ومصر می الجای ایوش کی قبر کا گنبد<br>میر ۱۸ (۱۸) قابر ومصر می الجای ایوش کی قبر کا گنبد<br>مین مین مین مین مین مین مین مین مین مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تصويم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نيبروا(۱۹) قابره مصر مين التمش بجات كي قبر كاكتبد<br>ميبر وا(۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COLUMN TO SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفح نبر۲۲۳    | تسوینیره (۲۰) سم قند ، از بکستان ش سلطان تیموانگ کی قبر کا گذید            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| صفح فمبر ٢٩٢٧ | تصور غير ١٦(٢٠) قير وان ، تيونس ش محد قير وان كا گنبد                      |
| صغی نمبر ۲۲۵  | تصویفیس (۲۲) سم قله دا ز بکستان مین مدرسه شیر دور کا گذید                  |
| صفی نمبر ۳۲۵  | تسور نیس ۱۲ (۲۳) قونیا در کیدیش مجد سلطان سلیم کا گنبد                     |
| صففير٢٢٦      | تعور نمره ۱۲۰۰) آگره جندوستان می ملکه کی قبرتاج محل کا گنید                |
| صغخبر۲۲۲      | تصویر فیرد ۱۲۵) مدینه منوره اسعودی عرب مین مجد نبوی کا گنبد                |
| صفح نمبر ۲۲۷  | تصویر تیس ۱۳۱۶ (۲۹) از بکستان خوارزم (خیوه) میں قلعہ ذیشان کی مبحد کا گذید |
| صفح نبر۲۲     | تقویر نیمرے (۲۷) بغداد قراق میں جامع مسجد خلفاء کا گنبد                    |
| صفح نمبر ۲۲۸  | تعویر نیم ۱۸ (۲۸) قابره مصر میں یونس داو دار کی قبر کا گنبد                |
| صغ نبر ۳۲۸    | تسویر نبر ۲۹ (۲۹) دیلی، بندوستان میں سلطان شیر شاه کی قبر کا گنبد          |
| صغینبر۳۲۹     | تسویز نیروی (۲۰) م آیان می شریف حمزه بن امام موی کاظم کے مزار کا گذید      |
| صخفبر۳۲۹      | معنوم ببرات (١٠٠) اصفهان امران مين مسجد شيخ لطف الله كا گنبد               |
| صغ نبر ۳۳۰    | تصویر نمبر ۱۳۲ (۳۳ ) آگره ، مندوستان میں اعتاد الدوله کی قبر کا گذید       |

### مینار\_گلدستهاذان

مینار یا گلدستداذان کے لئے''مئذ نہ'' کالفظ استعال ہوا ہےاوراس سےمرادوہ جگہ ہے جہاں پر منجگا نہ نمازوں کے لئے کھڑے ہوکراؤان دی جائے۔اس میں شک نہیں ہے کہ بینا معربی ہے لیکن اس ہندی بنیاد کے ڈانڈے اسلام ہے پہلے موجود تہذیب وتدن سے جاملتے ہیں اور اسلام میں اس کی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوتا نظر آتا ہے جب <u>بھے</u> میں موذن رسول بلال حبثی 🗗 پنجگانه نمازوں کے وقت کا اعلان ایک بلند جگه 🎱 کھڑے ہوکر کرنے لگے۔معاویہ بن ابوسفیان پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے خلافت کا پیرا ہن اوڑ ھنے کے بعد دمشق کی جامع اموی میں گلدستہ اذان مقرر کیا۔

یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ انسان نے مختلف زبان ومکان میں اپنی انواع واقسام کی ضروریات پورا کرنے کے لئے بڑے بلند و بالا برج تغمیر کئے اوران برجول کواپنی ضرورت کے مطابق مختلف نام دیئے۔ چنانچے کئی برج ایسے ہیں جن سے جنگ وغیرہ کے اعلان کا کام لیا گیا۔ کچھا ہے برج بھی تھے جو قاصد کبوتروں کے ڈاک لانے ، لے جانے کیلئے ناقوس بجایا کرتے تھے۔اس طرح کچھوہ میناربھی تھے جن کو دشمن سے دفاع کے لئے اسلحہ خانے کے طور پراستعمال کیا جاتا تھا۔ پچھا ہے روشیٰ کے مینار ہیں جن ہے مشعلیں جلا کر کشتیوں اور بحری جہازوں کی راہنمائی کا کام لیاجا تا ہے۔اور پچھا ہے ہیں جوملکی حدود کی نشاندی کے لئے بنائے جاتے ہیں بخرض مختلف کاموں کی مناسبت سے آئییں مختلف نام دیئے گئے ہیں لیکن ہندی بنیادوں پر تغمير کيا جانے والا مينارجس ہے مسلمان گلدستہ اذان کا کام ليتے ہيں بادی انظر ميں اس برج کی مانندہے جس ہے رہنمائی کا کام لیاجا تا ہے یا گرجا کے اس مینار کی مانند ہے جس سے ناقوس بجائے جاتے ہیں اور اس سے عبادت کے وقت کا پیتہ چاتا ہے۔

لئے مجد کی جیت پر کوئی بلند چیز ر کھ دی جاتی تھی اور وہ اس پرے افران دیتے تھے۔

موذن رسول محضرت ابوعبدالله بلال بن رباح حبثى ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عبی ومثق میں وفات پائی۔ کہاجاتا ہے کہ وہ لفظ 'شین' کا تلفظ مح طور پڑمیں کر کتے تھے جب آنخضرت سلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا۔" بلال کی سین (اللہ کے فزد یک) شین ہے"۔ تناب"المساجد في الاسلام" صفحه ٢٣٦ ميں ہے كەحفرت بلال ايك بلندستون يركفرے بوكراذان دياكرتے تھے۔ايك قول يبحى ہے كدان ك

الدون المربع بیہ بات قر معلوم ہو ہی چکی ہے کہ معاویہ نے دمشق کے گر جا گھر کو جا مع مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ چنا نچے جس طرح ہر ہے ہے۔ اگر جے میں ناقوس بجانے کے لئے برج ہواکرتا ہے وہاں پر بھی ایک تھا جھے انہوں نے اذان۔ © وینے کے لئے مقرر کر دیا ۔ اور پی تاثر انہوں نے برنطی ثقافت ہے قائم کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سیجیوں کے لئے ناقوس بجانے کے لئے مینار میں لہذو ۔ انہوں نے قلم جاری کردیا کہ مصراور دوسرے شہرول میں گلدستدا ذان بنائے جائیں۔ چنانچید ''مقریز ی''<sup>©</sup> کا بیقول ہمیں ای طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جب مصرے شہز' فسطاط'' کی مسجدا پے نمازیوں کے لئے تنگ ہونے لگی تو اس تنگی کی شکایت انہوں نے اس وقت کے معاویہ کی طرف سے مصر پر مقرر کردہ فر ماٹروامسلمہ بن مخلا سے کی مسلمہ نے بیشکایت معاویہ تک پہنچائی تو معادیہ نے انہیں مجد کی توسیع کے ساتھ ساتھ وہاں پرمجد کے لئے مینارتقبیر کرنے کا بھی تھم دیا۔اورایک قول یہ بھی ہے کہ معادیہ نے 🗝 🗝 میں اذان کے لئے مینار تغییر کرنے کا حکم جاری کیا۔ 🌣

معلوم ہوتا چاہیے کہ دونوں ہیکلوں یعنی مینار اورگر جاہے مقصود اعلان کرتا ہی ہوتا تھا ،البذا ناقوس کے ذریعہ عیسائی عبادت کرنے والوں کواٹ کی عبادت كوفت سأ گاه كياجا تا ہے۔ كتاب "الفن العربي الاسلامي" صفحة ٣٣ ـ پر ہے۔" مشرقي مينار جيے" مينار بيضاء" كہتے ہيں اور مغربی میناردونوں کوقدیم گرجائے مینار کی طرز پرتغیر کیا گیاہے''۔

تقی الدین احمد مقریزی این علی بن عبدالقادر بعلیکی مصری ، بہت ی کتابیں تالیف کیس ۔ جن میں سے "المواعظ والا عتبار بذکر الخلط والآ ثار "نامی كآب مين معرى تاريخ بيان كى كنى ب\_بعلبك (شام) كعلاقة "مقريز" كى نسبت مقريزى كتي بين ١٨٣٥ هين، وفات پائى-

مطابق على المع مجد عروك لئے جار برجوں كى تقير كا تكم ديا۔ (7)

كتاب" المساجد في الاسلام" صفحة ٢٥٢ منقول از خطط مقريزي جلد ٢٥٠ فح ٢٥٧٠ \_ 0

لین جرمن منتشرق'' کوئنل'' گی رائے ہیہ کے کے مسلمانوں نے شام کے ایک صحرائی شہر' تدمز' کے نگہ ہانی کے برجوں سے متاثر ہوکر بیناراورگلدستہ اذان تعمیر کرائے۔کوئنل کہتے ہیں۔'' مساجد کے جو بینارخصوصی طور پراذان کے لئے تعمیر کے ہیں ان کے بارے بیس ترجیحی طور پر یکی کہا جا سکتا ہے کہ ان برجوں اور بیناروں سے اخذ کئے گئے ہیں جو دور سابق میں اور ہیں ان کے بارے بیس ترجیحی طور پر'' تدمز' کے قبرستانوں میں بنائے گئے تھے اور شام کے برجوں اور گرجوں کی رونق اور شان وشوکت اس نظر یے خصوصی طور پر'' تدمز' کے قبرستانوں میں بنائے گئے تھے اور شام کے برجوں اور گرجوں کی رونق اور شان وشوکت اس نظر یے کے بینا نے سے مانع نہیں تھی۔ \*

مورخ الولی کہتے ہیں ان دونوں آ را کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں اور نصرانیوں نے صحرائے شام ۔ © کی عبادت گاہوں کے برجوں سے بینظر بیا خذ کیا اور اپنے گلدستہ اذان یا ناقوس بجانے کے مینارائی نظریہ سے متاثر ، وکر تعمیر کئے لیکن شخیق ہے ہمیں بیہ بہتہ چلتا ہے کہ شام کے مسلمان گرجوں سے اور ایران اور ماوراء النہر کے مسلمان میناروں اور برجوں سے متاثر ہوئے یہی وجہ ہے انہوں نے اپنے اپنے اذان کے گلدستوں کو عام شکلوں میں تقمیر کیا اور وہ دوطرح کی ہندی شکلیں ہیں مربع کی شکل اور دائرہ کی شکل ۔

| صفح نبرا٣٣   | تصور نبر ۱۳۳ (۱) اشبیلیداندلس کی مجدالخیرالدا کامینار تبدیلی سے پہلے |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفح نم برا۳۳ | تصور نمبر (۲) اشبیلید، اندلس کابرج ناقوس کلار دا تبدیلی کے بعد       |
| صفی تبر۲۳۲   | تصور نبره ۳۵ (۳۰) منستر، تيونس کا برج الرباط                         |
| صغیبر۳۳۳     | تصویر نبیر۳۷(۴) کرونل، انگستان کاتھرووں ہیڈ مینار                    |

الساجد في الاسلام صفحة ٢٥٣ منقول از الفن الاسلامي تاليف ارتسك كومنل ترجمه احمد موئ -

<sup>·</sup> المساجد في الاسلام صفحة ٢٥٠-

ر بین مساحات مورخ الولی کا کہنا ہے کہ ان دونوں میناروں کی ای طرح کی ہندی فکل میں تقمیر کا تاریخی پاس منظر ان کا نہ تاہی ہونا ضروری ہے، چنانچہوہ کہتے ہیں۔'' تیونس ،الجزائز اورمغرب (مراکش) میں دوختم کے جنار ملتے میں آیک قومر بع الل کے اور , دسرے ستون نما بمربع شکل کے مینار صرف مالکی نہ ہب کی مسجد وں جس ملتے جیں اور ستون ٹما مینار هنیوں کی مساجد ہے مخصوص بین'۔ وہ کہتے ہیں چونکہ بعض مغربی علاقول پرانتنول میں قائم مثانی سلطنت کا زیادہ اثر رہا ہے اور وہ اس کے زیمامین تنے اور عثانی حکمرانوں کا تعلق فقہ حنی ہے تھا۔البذاان کی مسجد ول کے مینار بھی ستون نما تھے لیکن اس کے علاوہ ویکار تمام مغربی علاقوں کا مالکی مذہب سے تعلق تھا البذاان کے مینار بھی اسی طرز کے تھے جوعہد عثانی سے پہلے دائج تھے۔اورم لع شکل کے تھے جواندلس اوراس کے اطراف میں موجود افریقی ملکوں میں موجود تھے اور ہر دور کے لوگ حنفیوں اور مالکیوں کی مسجد کی پیجان ان کے میناروں سے کرتے چلے آرہے ہیں °© لیکن حقیقت میہ ہے کدا حناف کے بہت سے مینار مرابع نما اور ما کلیوں کے بہت ے ستونی شکل کے بھی ہیں ۔ نیزیہ بات بھی ہے کہ اگر میناروں کی تغمیر کا سبب مذہب ہی کوقر اردیا جائے تو پھر دیکر اسلامی فرقوں اور مذہب کے بیر و کاروں نے اپنے میناروں کی کسی خاص طرز تقمیر کو کیوں نہیں اپنایا۔للبذا سیجے بات سے ہاسلام میں طرز تقيرال علاقے ہے متاثر ہے جہاں کے ساکن مسلمان تھے یا جہاں پر اسلام پہنچا۔ چنانچے عراق اور اس بمسایہ شرقی اسلامی ممالک بابل اور فارس اور ماوراء دالنهرین کی ثقافت اور تهذیب و تمدن سے عمومی طور پر متاثر ہوئے اور اہل مغرب وشام اور برنظی اور روی نقافت و تدن سے اثر لیا۔ چنانچے پہلی ثقافت میں برج اور مینارستونوں کی صورت میں بنائے جاتے تھے اور ان ك تقيير وانجيئرً ملك مين دائرً ب اور منحني طرزاقمير كواپنايا گيا - جبكه برنطي اور رومي ثقافت مين گر جول اور برجون كواهنلاع اور مراح ی صورت میں تغییر کیا جاتا تھااور عام طور پر بیہ ہرطرح کی عمارتوں میں ای طرز تغییر اور انجینئر تک کواپنایا جاتا تھا لیکن اس کا مقصدیہ بھی نہیں ہے کہ ایک ثقافت دوسری ثقافت میں اثر انداز نہیں ہو گی۔اس کا ثبوت سیہ ہے کہ ولید بن®عبد الملک کے عہد میں جب مجد نبوی کی تغییر مکمل ہوئی تو اس وقت کے مدینہ کے والی گورنر عمر بن عبد العزیز ® نے ابان بن عثمان ® گی

ملاحظة بوكتاب" المساجد في الاسلام" صفح ٢٥٠ - ① وليد بن عبد الملك في اميكا جيمنا حكمر ان جس في ١٦٨ يوما ١٩٧٠ ومكومت كي-(P)

عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن حكم اموى (١٦-١٠١هـ) بن اميه كا آخوال حكمران بس في وهي بين تاج حكومت سرير د كلها

ابان بن عنان بن عفان متوفی هواج بنگ جمل مین هسته مین معزت ما نشر کا ساتھی تھا۔ اور جنگ ے فراد کرنے والوں میں چیش چیش تھا اے عبدالملك بن مروان نے مدینه کا گورزمقرر کیاسات سال تک ای منصب پر فائز ر با پھرمعز ول کرندیا گیا۔ مرگی کے مرض ہے موت ہے جمکنار بوااور مدينه مين وفات يائي \_

مرف پیخر بیه پیغام بھیجا که'' ہماری اورتمہاری تعمیر میں کس قدر فرق ہے؟'' کیونکہ اس وقت انہوں نے محبد میں گلدستہ اذان (بینار) محراب اور زیبائش و آرائش کا اضافه کردیا تفا-اس پرابان نے فوراْ جواب دیا۔''ہم نے تو اے مساجد کے انداز میں تغیر کیا تخاادر تم نے اے گرجاؤں کے انداز میں بنادیا ہے۔'<sup>©</sup>

غلاصه کلام ،مسلمانوں نے میناروں کی تغمیر کانظر بیان ثقافتوں ہے۔لیا جوان سے پہلتھیں۔البتدان میں اپنی طرف ہے سیم اضافے بھی کئے اور تبدیلیاں بھی پیدا کیں جتی کہ بیا لیک منفر داور خوبصورت اسلامی شار ہونے اگا۔ جس میں مسلمان معماروں اورانجیبنئر وں نے اختر اع اورفن کی مختلف الانواع نشانیوں کا اظہار کیا اوراس فن کو جار جاند لگاد ئے۔

## مینارکوانجینئر نگ کی تکنیک کے لحاظ سے حیارتم کی شکلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

- مربع شکل ۔اس شکل کوشام اوراس کے ملحقہ علاقوں میں اموی عہد حکومت میں رواج دیا گیا جس کی مثال آج تک ومشق میں اموی جامع مسجد میں موجود ہے۔
- + \_ مخروطی شکل \_ا سے عباسی دور حکومت میں رواج و یا گیا جبیسا که آج بھی اس کی مثالیں شہرسا مراء©اور بغداد کے شہر زبیده®میںموجود ہیں۔
- ۳\_ ستونی شکل \_اس شکل کوعثانی عهد میں رواج دیا گیا جیسا که آج بھی اس کی مثالیں ترکی ،ایران ،شرقی بورپ،اورعالم اسلام کے دوسرے علاقوں میں موجود ہیں۔
- تغمیراتی اورانجینئر نگ کی دوسری اور بھی شکلوں کو میناروں اورا ذان کے گلدستوں کی تغمیر میں کام میں لایا گیا۔لیکن ان ب شکلوں کی ہئیت مذکورہ جارشکلوں کے ہی تا بع ہے۔

وفا والوفا باخبار دارامصطفى جلداول صفحها ٣٤-

سامراءشہر بغداد ہے، ۱۲۴ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر میں ''ملوبیہ'' نامی دومیٹار ہیں بڑے مینار کومتوکل عمامی <u>خیست سی تعمیر</u> كرايا-كهاجاتا ك كقد يمي بايلى برجول كى طرز پرتغير كيا كيا-اوردوسرامينار" ملوسياني دلف" كينام م مشهور ب-0 زبیدہ بنت جعفر بن منصور عباسی جن کے ساتھ مارون الرشید نے ۱۳۱ھ میں از دواج کیافا صلہ اوراد پینچی۔خود هیم کی تی تھی۔ ہارون الرشید کی اس سے

ز بردست محبت تھی۔ جب اس نے ۲۱۲ھ بغداد میں وفات پائی تو اس کی قبر پرمخر وطی شکل کا مینار (گنبد) تعمیر کیا گیاجو وسطی اورجنو لی عراق کی "اور" 0 ثقافت وتہذیب کے جام شراب سے ملتا جلتا ہے۔

ر المجلى الماري الماري مينارون كاطر زنقير بالتدريج اپنايا جا تار بااور جو بھى مناسب تبديلى معلوم ہوتى اور فن ميں ابھى اہم يہ بنا پيكے اين كداسلامى ميناروں كاطر زنقير بالتدريج اپنايا جا تار بااور جو بھى مناسب تبديلى معلوم ہوتى اور فن ميں خوبصورتی مقصود ہوتی تو مسلمان معمار اورصاحبان فن اس میں شامل کر لیتے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ میناروں کی اشکال وصورتیں بزی مد تک مختلف میں۔ چنانچے جب میارت کی بنیادوں ، ڈ حانچے اور کلس اوران سے اضافی چیزوں میں مثلاً محراب اور ہندی انداز میں نفوش و نگار اور زیبائش و آرائش کو و کیھتے ہیں تو ہمیں فن اور خوبصور تی کی انتہامعلوم ہوتی ہے۔اور جب ان کی گرائیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے لمبے عرصے تک غور وفکر کرنا پڑتا ہے اور عتبات مقدر خصوصاً اہل ہیت اطہار علیہ السلام کے مقدی مزارات کے میناروں کی تقمیر کافن ،عروج پر نظر آتا ہے۔اوراس سے بڑھ کر حصرت سیدائشہد ا ،علیہ اللام تے مزار اقدی اور آپ کے برادرگرامی جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے مینار کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کرتا پڑتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے میناروں کی تفصیل میں جانے اوران کی صفات کو بیان کرنے ہے یلے جس نصوصیت کا تذکر وضروری معلوم ہوتا ہے اور جو خصوصیت صرف اور صرف انہی کے روضوں ہے متعلق ہے اور امتیازی حیثیت کی حامل ہےوہ ان مقدس روضوں کی طلا کاری اور طلا کاری سے مراوصرف سونے کا پانی استعمال کرتانہیں بلک خود سونے کا استعال ہے۔ بھی وجہ ہے کہ شیعوں کے بارے میں سے بات زبان زد ہے کہ''وہ اپنے انکہ اور اولیا ، کے گنبدوں اور میناروں کوسونے کی چا درہے ڈھانپ دیتے ہیں''۔ابان میناروں کے اوصاف بیان کئے جاتے ہیں

(۱) ان کی انجینئر تگ کی شکل عام ستونوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ (۲)ان کی لمبائی تمیں سے جیالیس میٹر تک ہوتی ہے۔(٣) ان کی آخری نتہائی کے اول میں کھلی اور وسیع جگہ میں گلدستداذ ان ہوتا ہے۔ (٣)ان کی چوٹی پرانتہائی نفیس کونوں والامقام جوتا نے سے زیاد ومشابہت رکھتا ہے۔ (۵)اس مقام کے اوپر انار نما گنبد ہوتا ہے۔ ®

ان پانچ مشتر کے صفات کے علاوہ طلا کاری ایک ایسا عضر ہے کہ جن کے بیان ہے آٹکھیں کھل جاتی ہیں۔ان کی ستون كى شكل ميں تغيير، جيساك بم پہلے بتا بچكے بيں كه-ايراني ، بابلي اور ماوراء النهرين كى تهذيبوں سے اخذ كى گئى ہے جو روشني را ہنمائی اور تلبیانی کے لئے استعال ہونے والے برجوں کی طرز تغییر کے مطابق ہے۔

دهزت الوالفسل العباس عليه السلام كالل بيت من شاراي بي حضرت رسول خدا في سلمان فارئ ك بار يمن فربايا ب- (سلمان ابل بیت میں سے بیں ) لیکن اگر دیکھا جائے تو سلمان کی نبست مفرت عہائ کوابل بیت سے کی گنازیادہ قرب حاصل ہے۔ اس لئے ک دوامام کے فرز ند وو امامول کے بھائی اور آئے۔ اہل بیٹ کے چھاہیں۔

گنبد کا آخری حصد انار کے مثابہ بندی شکل پر جا کرفتم ہوتا ہے جسے دھات سے بنایا جاتا ہے اور او پر طلا کاری کی جاتی ہے۔

شبات مقد۔ کے میناروں کی بلندی ۳۵ ہے ۲۰ میٹر کے درمیان ہے چنا نچے نجف اشرف اور کر بلامعلی کے میناروں کی بلندي هام ميفر اور كالكهيين ك ميتار حياليس ميغر بلند جي \_

البته یہ بات بھی پوشیدہ ندر ہے کہ عالم اسلام میں پچھ مینارا یے بھی جی بلندی میں ان ہے بھی زیادہ ہیں ۔جیسے النبول کے منار جیں ۔اسی طرح الم العص الجزائر کے شہر 'قسطید''میں تغییر ہونے والی جامع مسجدامیر عبدالقادر کے مینار کی بندی کا نداز واکیب وسات میشر ®لگایا گیا ہے۔ آج د نیامی مراکش کےشیرالدارالدیجها ومیں شاوحین ٹانی® کی محد کے میٹار کی بلندی دوسومیشر ہے۔®

صفح نمبر ١١٣٣

تصورنبيرية (۵) الدارالديشا مرائش يش مجدشاه سن ثاني كامينار

كأب الماجد في الاسلام معلى الماء 0

شاونسن الى لدن مريخ مرائش كابادشاد ومسااه يس بدا بوار ١٣٨١هم المين والدى وقات كر بعد تخت تفين موار

الدن عالم أنع مون والا اخبار "بغداد" بغداد المعيم وروز جعد مورى و الديم مع

# میناروں کے نمونے

ا۔ ستون کی شکل میں

۱۔ مربع شکل میں

سر ضلعی (کونوں کی) شکل میں

۸۔ پیچدارشکل میں

۵۔ مخروطی شکل میں

۲۔ اس کے علاوہ کسی اورشکل میں

| صغير٣٣٣      | تسور نبر ۱) مامراء عراق میں امام علی نقی اور امام صن عسکری کے روضہ کامینار                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح نمبر٣٣٣  | نورنبره ۳۹(۷) بخارا از بکستان مین مجد کلال کامینار                                                                                |
| سنينبر٣٣٣    | ف ورنبره ۱۸ (۸) موصل عراق کی جامع متجد نوری کاخیده مینار                                                                          |
| صفینبر۳۳۳    | تصور نبیرانه (۹) موصل عراق کی مجد یونس پنجبرگامینار                                                                               |
| صفحتمبره۳۳   | فیورنمبر۲۴ (۱۰) سوسه مراکش کی معجد بزرگ کامینار                                                                                   |
| صفح نمبر ۳۳۵ | قصور غبر ۲۳ (۱۱) (ليطن ، ليبيا مين سيدعبدالسلام اسمر كامينار                                                                      |
| صفح نبر۲۳۳   | تضور نمبر ۲۲ (۱۲) حلب شام میں جامع مسجد ذکر آیا کامینار                                                                           |
| صفح نبر۲۳۳   | ضور نمبر ۱۵۵ (۱۳ ) مراکش (مغرب) میں مجد کتبیه کامیبنار                                                                            |
| صفی نبر ۳۳۷  | ن مارینبر ۲۰۱۱) تلمسان الجزائر میں مسجد سیدی الحلوی کامینار<br>نصور نیبر ۲۰۱۱) تلمسان الجزائر میں مسجد سیدی الحلوی کامینار        |
| صفي نمبر ٣٣٧ | تصور نمبر ۲۷ (۱۵) نیونو ، ملاکشیا میں مسجد کبیر کامینار                                                                           |
| صفح نبر ۳۳۸  | تصور نیم (۱۲) دمشق،شام مین مسجد اموی کامینار<br>تصور نیمبر (۱۲) دمشق،شام مین مسجد اموی کامینار                                    |
| صفی نبر ۳۳۸  | تصور نمبر ۱۵ (۱۷) قاہر ومصر کی جامع الا زھر کی مجد سلطان قایتبا ی کامینار                                                         |
| صفح نمبروس   | تصویر نمبره ۱۵ (A۱) لا جور پاکستان میں بادشاہی مسجد کامینار                                                                       |
| صفح نمبروس   | تصور مبره (A1) (۱۹) طرابلس لیبیا مین مسجد زاویه قادر میرکامینار<br>اقصور نیبراده (۱۹) طرابلس لیبیا مین مسجد زاویه قادر میرکامینار |
| صفی نمبر ۴۰  | الصوریمبر۱۵(۱۹) طراب ل بیبیایی جدر سیاسی ا<br>تصوریمبر۱۵(۱۰) صنعاء یمن مین متجد کبیر کامینار                                      |
| صفی نبر ۴۰   | لصور میرا۵(۴۰) صعاء من من بدیروی<br>روی میراد در من من کیم کا پیجد ار مینار                                                       |
|              | تصور نبر ۲۲ (۲۱) سامراء مراق مین مسجد کبیر کام بچید ارمینار                                                                       |

| تصور نبر۵۵ (۲۲) قاهره مصر من مسجد ابن طولون كامينار                         | صفحةبراس      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| تصویر نبر۵۵ (۲۳) دشام ، افغانستان مین مجد گردیز کامینار                     | صغخبراس       |
| تقورینبر۵۱ (۲۳) ایک مجد کامینار                                             | صفح نبر۲۲ -   |
| تصویر نمبر ۵۷ (۲۷) غزنی افغانستان میں مسجد سلطان بہرام کامینار              | صفح نمبر ۲۳۳  |
| تصویر نمبر ۵۸ (۲۶) خوارزم (خیوه)از بکستان میں مسجد السلام خوجه کامینار      | صفح نمبر ۱۳۲۳ |
| نیورنبر۵۹ (۲۷) آگرہ ہندوستان میں ملکہ تاج محل کے مزار کا مینار              | صفح نمبر ۱۳۳۳ |
| موریمبر ۲۰ (۲۸) استبول ، ترکی میں مجداحمدی کامینار                          | صفح نمبر۳۳۳   |
| ورینبرا۲ (۲۹) خوارزم (خیوه)از بکتان میں مسجد جمعه کامینار                   | صفح نمبر۲۲۳۳  |
| رینبر۱۲ (۳۰) سرقند،از بکستان میں مسجد بی بی خانم کامینار                    | صفح نمبر ۳۲۵  |
| رِمُبر۳۲ (۳۱) وا بکنه از بکتان میں سنتی مینار                               | صفی نمبر ۳۳۵  |
| نیر ۱۵ (۳۲) جنزور لیبیا می <i>ل مجد</i> زاویه عموره کامینار                 | صفی نبر۲۳۳    |
| ر ۱۵ (۳۳ ) صنعاء يمن ميں جامع مجد كامينار<br>سنعاء يمن ميں جامع مجد كامينار | صفح نمبر۲۳۳   |

#### گلدستداذ ان

گلاستہ اذان سے مراد مینار کے اور باہر کی طرف نکلی ہوئی ایس چھتی ہوئی کشاوہ جگہ ہوتی ہے جس میں عام طور برکھڑے ہوکر موذن اذان دیتا ہے۔ تا کہ لوگول کی زیادہ سے زیادہ تعدادا ہے بن سکے اور یہ مینار کے اوپر کے جھے میں گول برجیوں کی مانند ہوتا ہے جوا ہے گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔اکثر میناروں میں ایک سے زیادہ گلدستداذان بھی ہوتے ہیں لئین آئمہ اطبار علیم السلام کے روضہ ہائے اقدی کے میناروں میں صرف ایک ہی گلدستداذ ان ہوتا ہے۔جو مینار کے آخری ھے کی تہائی کے اول میں ہوتا ہے۔ اور پیجی معلوم ہونا جا ہے کہ میناروں کے دائرے کامحیط عام طور پرساڑ ھے نومیٹر ہوتا ہے لیکن گلدیتے کامحیط ساڑھے دی میٹر ہوتا ہے۔اس لئے کہ گلدستہ، مینار کےعمود کےاطراف میں نصف میٹر کی مقدار میں باہر نكلا ہوا ہوتا ہےاور بعض میناروں میں بیمقدار فضائے معلق میں ہندی شکل میں اور خوبصورت انداز میں باہرے بالندریج نیچ ے او پر کی طرف انجرتے انداز میں او پر کی طرف ہے نکالی جاتی ہے۔جس سے مینار اورگلدستہ کی خوبصورتی اور زیبائش میں

گلدستداذ ان کی مقدار میں بیاضا فدعراق اوراریان® کی عتبات مقدسه میں بنیادی فرق کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ایران کی عتبات عالیہ کے میناروں کے گلدستوں کے دائرے گامچیط ، میناروں کے ستون کے محیط سے باہر ہیں ہوتا۔ ©

كتاب تاريخ كاظميين صفحه ٢٢٥

حضرت امام حسین علیدالسلام اور حضرت امام رضاعلیدالسلام کے میٹاروں کے تقابل نے فرق معلوم ہوسکتا ہے۔

# گلدسته ہائے اذان کے مختلف نمونے

ا۔ دائرہ کی شکل میں

۲۔ مربع کی شکل میں

س۔ ضلع کی شکل میں

ان میں سے ہرایک

ا۔ کھلا ہوا ہوتا ہے۔

۲۔ چھتاہواہوتاہے۔

ان میں ہے ہرایک

ا۔ ڈھکاہواہوتا ہے۔

۲\_ آزاد ہوتا ہے۔

ان میں سے ہرایک

ا۔ اکیلاہوتاہے۔

۲\_ متعدد ہوتے ہیں۔

| صفح نمبر ۳۲۷  | تضویر نمبر ۱۳ (۱) و اصفهان کی مجدشاه کا گلدستداد ان                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفی نمبر ۲۲۷  | تصویر نمبر ۲۷ (۲) بخارا کی متبد کلان کا گلدستداذان                                             |
| سفي نمبر ٢١٠٧ | تضور نبر ۲۸ (۳) صلب کی متجد قو دی کا گلدستداذان                                                |
| سفینمبر۲۳۵    | تصویر نمبر ۲۹ (۴۷) بغداد کی متجد جامع خلفاء کا گلدسته اذان                                     |
| صفحنبر٢٢٨     | تضور نیمره ۷(۵) پر د کی جامع مجد کا گلدسته اذ ان                                               |
| صفحة نمبر ٢٢٨ | منتمور نبرا2(1) فيوه (خوارزم) كي معجد يار بائي كا گلدسته اذ ان                                 |
| صفح نمبر ۳۲۸  | تصور نبرتا 2(2) علب كي مجدز كريا كا گلدستداذان                                                 |
| صفح نمبر ۳۲۸  | تصویر نبیر تا که (۸) دمشق کی جامع مسجداموی کا گلدستداذان                                       |
| صغيبرو٣٣٩     | تصویر نمبر ۲۵ (۹) مدینه کی محد نبوی کا گلدستداذ ان                                             |
| صفح نبرو٣٩    | تصور نمبره ۵(۸) حاب کی مسجد اطرش کا گلدسته اذان                                                |
| صغیبر۲۳۹      | تصور نیسر ۲۵(۱۱) ما بان کی متحد مینارخان کا گلدسته اذ ان                                       |
| صفینبرو۳۳     | تصور نمبر ۲۵ (۱۲) کر مان میں قبرشاہ نعمت اللہ ولی کا گلدستہ اذ ان                              |
| صغینبره۳۵     | تصویر نمبرے(۱۳) د بلی کی جامع مسجد کا گلدسته اذان                                              |
| صفح نمبر ۲۵۰  | تصور نبیره ۷(۱۴) علب کی متجد صوفیه کا گلدسته اذان                                              |
| سفینبر ۳۵۰    | القيور نيرو ٨ (١٤) حلب كي مجد دنقز كا گلدستداذان                                               |
| صفی نمبره ۳۵  | تصور نبرا۸(۱۵) مشق کی جامع اموی کا گلدستداذان<br>تصور نبرا۸(۱۶) مشق کی جامع اموی کا گلدستداذان |
|               |                                                                                                |

### میناروں کی چوٹیاں (کلس)

میناروں کی پوٹیاں بعنی ان کے کلس ایک دوسرے ہے بالکل مختلف ہوتے ہیں ان میں سے بچھاتو مخر وقی شکل کے ہیں جیسا کہ اندلس اورا فغانستان وغیرو کی بہت کی مساجد جیسا کہ بہت ہے مغربی عرب ممالک میں ہیں۔ پچھاتو مسلح بعنی چیٹے ہیں جیسا کہ اندلس اورا فغانستان وغیرو کی بہت کی مساجد کے جیار ہیں اور پچھ کدواور لوگ کی ©شکل کے ہیں جیسا کہ لبنان ،شام اور شیح فارس کی بعض ریاستوں کے بہت ہے شہرواں میں ہیں۔ پچھ ہیں۔ پچھ چھوٹے ہے گول گنبدگ ما نند ہوتے ہیں اور پچھ غیر ضلعی شکل کے ہوتے ہیں جیسا کہ ہندو یا کستان میں ہیں۔ پچھ ضلعی شکل کے ہوتے ہیں جیسا کہ ہندو یا کستان میں ہیں۔ پچھ ضلعی شکل کے ہوتے ہیں جیسا کہ ہندو یا کستان میں ہیں۔ پھلی شکل کے ہوتے ہیں جیسا کہ ہندو یا کستان میں ہیں۔ پھلی شکل کے ہوتے ہیں ماوراء النہرین کے بہت سے شہروں میں ہیں۔ مقدسہ اور آخری قتم کے مینار مقبات مقدسہ کے لئے ہیں۔ تاریخ ہیں۔

\_11

# میناروں کی چوٹیوں کے نمونے

کرہ کی شکل میں۔ شگاف یافته کره کی شکل میں۔ ٦ س\_ لوکی اور گھیا کی شکل میں ہم۔ مخر وطی شکل میں۔ ۵۔ جھرکا کی شکل میں۔ ۲۔ سطح شکل میں۔ تراشے ہوئے پچفروں کوجوڑ کر بنائی گئی شکل میں۔ پیازی شکل میں -\_^ متعد دشکلوں میں۔ \_9 باون کی شکل میں۔ \_1. اس کےعلاوہ دیگرشکلوں میں۔

| صفح         | تضویر نبر ۱۸(۱) ہرات کی مجد جمعہ کے مینار کی چوٹی                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفح نمبرا۲۵ | الصور فیبر ۱۲ (۲) بخارامی مدرسه جار مینارک کے مینارکی چوٹی           |
| صغينبراه    | تصور نیسر ۱۸ (۳) قاہرہ میں مسجد ابن قلاوون کے مینار کی چوٹی          |
| صفحفبراه    | تصور نیبر۸۵(۴) قاہرہ میں جامع الازہر کے مینار کی چوٹی                |
| صغینبرا۳۵   | تصویر نیس ۸۱(۵) لیبیا میں مجدسیدی سالم کے میناری چوٹی                |
| صفح نمبراه  | تصویر نیبر ۱۸۷ (۱) استنول میں مسجد سلمانیہ کے مینار کی چوٹی          |
| صغینبر۳۵۳   | تصور نمبر ۸۸(2) لیبیامیں جامع معجد قرجی کے مینار کی چوٹی             |
| صفحة بر٣٥٢  | تصور نمبر ۸۹ (۸) قاہرہ میں فاظمی حکمران کی مسجد کے مینار کی چوٹی     |
| صغینبر۳۵۲   | تصویر نیبره (۹) آگرہ انڈیا میں اعتاد الدولہ کی مسجد کے مینار کی چوٹی |
| صفحة نبر۲۵۳ | تصویر نمبرا9(۱۰) قاہر میں مسجد قایتبا ک کے مینار کی چوٹی             |
| صفی نبر۳۵۳  | تصور نیبر ۱۲ (۱۱) تم میں حضرت فاطمہ معصومہ کے مزار کے مینار کی چوٹی  |
| صفح نمبر۲۵۲ | تصور نمبر ۱۲) ویمبلڈن ۔ جنوبی لندن میں مسجد کے مینار کی چوٹی         |

رمانی(کلفی)

ر پی سر سی۔ عنبات مقدسہ کے میناروں اور گذیدوں کے اوپر تکی ہوئی چیز کا نام''ر مانی''© (کلغی) ہوتا ہے اور وہ تا نے یا کانسی کی یا پجر عام طور پر سونے کی دھات ہے بنی ہوتی ہے۔الی مہارت سے بنائی جاتی ہے کہ مینار کی خوبصورتی اور ©رونق میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

یان کیاجاتا ہے کدائ گلفی کی لمبائی دومیٹر تک ہوتی ہےاب جب کد مقدی ضریحوں کو برقی تنصیبات ہے آراستہ کیا جا چکے ہے آئی گافی کے او پر بھی بڑی پاور کے بلب لگائے گئے ہیں جس سے اس کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ ہو گیا ہےاوروہ و پھنے والوں کودورے اپنی طرف تھنچ لیتی ہے ©

| صفح نمبر ۳۵۳ | تعوین ۱۹۶ (۱) بیت المقدی میں گنبد خصرا کا ہلال                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| صفی نمبر۳۵۳  | تسوینجبر ۱۹ (۱) آگره انڈیا میں موتی مجد کے گنبد پر نیز سے کانشان |
| صفی نمبر ۳۵۳ | تعویز غیر ۱۹ (۱) قاہر مصر میں مزار خاری پرر مانی گنبد            |
| صفی نمبر ۳۵۳ | مور فیمر ۱۹ (۱) اسکومیں شریف حسین کے مزار کے گذید کی چوٹی        |

اسسانی این کے کہاجاتا ہے کوئکہ یہ شہور کھل ' رمان' بینی انار کے مشابہ ہوتی ہے اوراس کا اطلاق میناروں اور گذیدوں کے اوپراسلوے جیسے تھے ارواس کا اطلاق میناروں اور گذیدوں کے اوپراسلوے جیسے تھے ارواس کے بیٹری ہوتا ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض بجلبوں پر تو گئی ہوتا ہوئے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض بجلبوں پر تو گئی ہوتا ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض بجلبوں پر تو گئیسی اور بیناروں کے اوپر بال کی شکل بنائی جاتی ہے۔ جیسا کہاس کی طرف پہلے اشارہ کیا جاچاہے کا ہے بیاسلای اطرز کی ایک علامت ہے۔
 آناب "خبر سین صفح ۲۵ میں تو الدوں کے اوپر بین طارہ السفر ۵۸

ے جہتے ہے کہ میں میں اور کا ب مدنیۃ احسین جلداول صفحہ۵۵۔ ● واضح دے کہ بہت می مجدوں کے میناروں کی چوٹیوں پر علم نصب کیا جاتا ہے جس پر ''لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ '' لکھا ہوتا ہے جس سے اس مبارک کلمٹ سر بلندی مقصود ہوتی سر

ماتی ری مقدس روضوں کے کنیدوں اور میناروں پر طلا کاری یا سونے کا چ حاناتو سے کام جہاں الل میسے علیم السام کا ہے س كا ظبار و و تغير اور ابل بيت حدلي احترام - نقتل اور ولاء كه نتيج عن كرت بي - چانياس كام كا آغاز 1214 ر میں ہوا سلطان فتح علی شاہ قاعیار<sup>©</sup> کی زوجہ کے کر بلامعلی میں®حضرت امام حسین علیہ السلام کے حزار مبارک کے جاری<sup>ہ ہو</sup> یڑھائے کے حکم سے ہوا جب کداس سے پہلے سے مینارسنہری کاشی کی اینٹوں سے حزین تھے اور آج بھی بہت سام الدول ے مقبرے ای طرح ہیں۔

خود بغدادیں بہت سے بینارا ہے ہیں جوآئمہ اہل بیت علیم السلام کے بیناروں کی تھلیدی بنائے گھے ہیں مثلاً مسب مستنصرية المرور ابوطنيفداور البدعواح غلفاءك ميناروغيره الحاطرز يرقمير كئا تنظي جين وحطرت امام مسين عليه السلام سح مینار مبارک کی تاریخ تقمیر ۷۸۷ھ تک جا پہنچتی ہے۔ جب کداس کی بنیاد سلطان احمد بہادرخان این اولیں جلائزی نے رکھی تھے اور یہ بات بھی واضح رہے کہ سلطان اولیں جلائری کی طرف سے مقرر کردہ بغداد کے گورزمر جان نے مرقد ابا عبداللہ الحسينّ پر٦٧ ٨ ه ميں جاليس ميٹر بلندومنارة العبد

الی بنیادوں پرتغیر کرایا جس کامحیط ہیں®میٹر تھا اوریہ ۱۳۵۴ ھ تک اپنی صورت پر باتی رہا ہیکن ای سال کر جا کے گورز ﷺ الح © جبر کے حکم ہے اس دائمی تاریخی آٹار کومنہدم کر دیا گیا ان میناروں کے اندر پیجیدہ صورت میں سیرھیاں ہیں جن پر چکر لگاتے ہوئے انسان ان کی چوٹی تک جا پہنچتا ہے اور

فتح على بن حسين قلى بن محر حسين قا جارابران بي سلسله قا جاربيكادومرابادشاه جس في ١٢١١ه ١٢٥٠ ه ١٢٥٠ ه تك مكومت كي-الى باب كافعل "مرقد مين" كى طرف رجوع كياجائي- يه بات بهى بوشيده ندر بح كدهفرت امام مين عليه السلام كتبدير سونا چراها كالام

اس سے پہلے یعنی ١٠٠٤ هيں سلطان محمر خان قا جار کی طرف سے ممل ہو چکا تھا۔

كتاب " تاريخ كر بلاؤها رأ تحيين" من بي كداس كا تطريس ميغرب 0

يرافظ "متصرف" كاتر جمد بجوايك اعلى سركارى عبده بجوز ماندسابقديس "والى"كنام بيموم تفا صالح جر، نجف اشرف میں پیدا ہواو جیں پر بڑا ہوا گھر بغداد چلا گیا تو ۱۳۵۳ اھاکر بلاکا گورزر با۔ ۱۳۶۷ ھرطابق ۱۹۳۷ء می وزیر اعظم 0

بنا، استاھ مطابق ۱۹۵۱ء میں قومی اشتراکی پارٹی کی بنیادر کھی ، برطانیہ کے ساتھ پورٹ سوتھ نامی معاہدہ کیا۔

اور بیای طرح گلدستہ آذان کے نچلے © حصے تک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کھٹے تھٹے آخری حد تک باتی کریا میلو تک رو بہاتا ر ہیں ۔ ہے جب سے ان میناروں کو تغییر کیا گیا اور وقت کے گز رنے کے ساتھ ساتھ ان سے افران نشر کرنے کا کا م لیا جانے لگا چنا اپچ . مئوذن گلدسته اذان پر کھڑے ہوکراذان دیتا جے تمام اہل شہر سنتے اور مئوذن کی عادت بھی کہ وہ گلدسته اذان بیں گھوم پار کر اذان دیتا تا کداس کی آواز شیرے ہر حصے تک پہنچاور تمام لوگ اسے من لیل لیکن جب سے سائنس نے اپنے کمالات د کھائے شروع کئے تولاؤ ڈائپلیکروں سے بیرکام لیا جانے لگا اورشہروں کی آبادی بھی بڑھنے لگی ای مناسب سے ان کار نے بھی ہرطرف کر دیا گیااور چونکہ سابقہ دور میں اس سے روشنی کا کام لیا جاتا تھا لبذا اسے مینار بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان میناروں سے ایام جنگ میں دشمن پرنظرر کھنے کے لئے رصد گاہ کا کام بھی ایا جاتا تھا اور خاص خاص اور اہم موقعوں پر ان سے اعلان بھی کیا جاتا،ای طرح دینی محافل ومجالس، دعا کے مراسم یا رمضان السبارک اورعید الفطر کے جیا ندنظر آنے وغیر و کا اعلان بھی سیبیں ے کیا جاتا اور اب بھی لاؤؤ اپلیکروں ہے کیا جاتا ہے۔ مذکورہ امور کے علاوہ میناروں سے ایک اور کا مجھی لیا جاتا ہے اور وہ ہے بہت کعبہ کا تعین۔ چنانچے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں کے مینار ایسے خوبصورت ہندی انداز میں بنائے گئے ہیں کہ دو مینار، گنبد کے دونوں اطراف میں قدرے آگے کر کے بنائے گئے ہیں تا کہ گنبداور دونوں مینار واضح نظر آئیں اور دونون میناروں کے درمیان فاصلہ مثلث الراس شکل میں ہے جوقبلہ کی جانب ہیں۔ لہذا شرمیں جو محض قبلہ کی شاخت کرنا چاہتا ہے اے دو کاموں میں ایک کرنا پڑتا جب وہ حرم کے دونوں اطراف ہے کسی ایک طرف کھڑا ہوجا تا ہے تواسے دونوں میناروں کوساتھ ملا کرایک خط متقیم کھنچنا پڑتا ہے جس سے قبلہ کی سیدھ کالغین ہوتا ہے۔ اگروہ حرم کے آگے یا پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی نگاہ گنبد کے اوپر اس کے درمیان جھے پر ڈالٹا ہے۔اور گنبد کو دونوں میناروں ك درميان قرار ديتا ہے اور دونوں ميناروں كے درمياني فاصلے ميں ايك نقط فرض كرتا ہے جس سے وہ ايك خط متنقيم كھينچتا ہے جوقبلہ کی سیدہ میں ہوتی ہے اور اس سے سمت قبلہ کا تعین ہوجا تا ہے اور سیسب کچھ ہندسہ اور فن کی باریکی کے معیاروں کو پیش نظرر كاكر كيا كيا إا اوريان كمال كى علامت ب

اى باب كى فصل "مرقد مين" من تفصيل موجود ہے۔ ملاحظہ ہو

ملاحظه بوتاريخ كاظميين صفي ٢٣٧ميه

123

۔ آخر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ قند کی ترین مینار جوآج بھی باتی ہے وہ مینارقر وان © ہے جس کی جاریخ جاسیس بیشتر انداز وں کےمطابق ہے ۲۲ھ ہے۔ ©

تصور نبر ۹۸ (۱) تیونس میں جامع محبد قیروان کامینار مغیر ۳۵ سفی نبر ۲۵ سفی نبر

سی میناراس مجد پر بنایا گیا ہے ہے دھیں جب تونس کے شہر قیر وان کوعقبہ بن نافع نے فتح کیا تو وہاں پرایک محرفقیر کرائی اوراس کے لئے ایک میناء آل سیر میناراس مجد پر بنایا گیا ہے ہے دھیں جب تونس کے شہر قیر وان کوعقبہ بن نافع نے فتح کیا تو وہاں پرایک محرفقیر کرائی اوراس کے لئے ایک میناء

المساجد في السلام صفحة ٢٦١ -

جاركس كأكرجا

چار کی درج اخیئر بوبان ﷺ اسلام طرز تغیر کو بورپ کے علاقوں میں نتظل کیا جب کے شہنشاہ کارل ششم ﴿ فَ ١٢٢٧ء مِن برطابق ﷺ میں ویانا میں موجود مقدس میارلس ﴿ کے گر جا ہے مقابلہ کا اعلان کیا کیونکہ جب ۱۱۴۵ ہے (۱۲۵ء) میں طاعون ﴿ کی بیاری نے اس کے ملک کواپئی وہائی لیبیٹ میں لے لیا تو اس نے اس بیاری کے خاشے کے لئے نذر مائی تھی اور اس نذر کے ایفا کے لئے گر جاکی تغیر کا عزم صمیم کرلیا۔

آجوبان برنارة ابن فيشر ون ادال المحقال المحتوات المحت

کارل ششم (KARL-6) ۱۰۹۳ (هـ ۱۹۸۵ او میں پیداہوا۔۱۱۳ (۱۱کا و) میں تخت حکومت پر بیٹیاہنگری اور صقلیہ حکومت کی آستر یا کا تخت اپنی بینی، ماری تیریز کے لئے چھوڑ ۱۳۵۱ و (۳۵) میں فوت ہوا

پارلس ' پرومیو' پر (CHARLES BORROMEO) میں و (سمعیاء) میں پیدا ہوا میلانو (اٹلی) کے بیسائی علاء (پادر یوں) کا سر براد تھا اور میں و ت ہوا کارل کی دفات کے بعد نذر کی وجہ ہے ' مقدس شفیع طاعون' کے نام ہے مشہور ہوا اور کلیسا کو بھی ' کارلوس کیرونہ کا نام دیا گیا۔
 مورضین کا بیان ہے کہ دواا بھا (سامایہ) میں آنے والی طاعون کی بیاری' ستر ہویں طاعون کی بیاری' شار ہوتی ہے جس نے آسٹر یا کے قنام شہروں کو اپنی بلاکت کی لیبیٹ میں لے لیا تھا۔ اس وقت آسٹر یا برکارل ششم کی تھے میں ہے۔

۔ سے بعین کا بیان ہے کہ انھینئر جو بان اپنی اس تعمیراتی کاوش میں اپنے دیگر ہم پیشافراد پر سبقت لے کیااورا ہے اس رے اس کا میابی حاصل ہوئی۔ کیونکہ انجینئز کک کے لحاظ سے اس کی یقیر فی طور پر منفر دھیٹیت کی حال تھی۔ اس بارے می ، اں نے طالف مثابات ہے مد دلی اور تز تعین وآ رائش کے لئے اچھی طرح منصوبہ بندی کی۔جوچیز ہمارے لئے اہمیت کی حال ے دو ہے کہ اس نے کلیسا کی مخارت کوآئمہ مسلمین کے مزارات کے لئے اختیار کی جانے والی اسلامی طرز تعمیر کی عموی شکل و صورت کوا پنا یا اوران فطوط پر کلیسا کی تغمیر کواستوار کیا۔ چنا مجھائدرونی جھے میں ملاقات کے کمروں کی مانندرواق (برآ مدے) اں طرح ہذائے کے جوال کو جاروں طرف ہے تھیرے ہوئے تتصاور باہر کی طرف دوبلند و بالا برج تعمیر کیے جو عام طور بر اسلای طرز تغییری محارتوں کے میناروں کی ما نند مخصاوران دونوں کے درمیان ایک بھاری بھر کم بینوی شکل کا گنبد تغییر کیا۔ ساتھ ہی مورمین اس بات کا بھی اضافہ کرتے ہیں کداس نے تعمیر کی پیطرز فکرمشرقی اسلامی ملکوں ہے لی اس کام کی ابتدا اس نے ۱۱ الاھ (۱۱ ہجاء) میں کی لیکن ابھی وہ اس کا م کو پاپید عمیل تک نہ پہنچا پایاتھی کہ داعی اجل کولیبیک کہد دیا۔اور۳۵ الاھ ( ۳۲٪) کواس جہان ہے رخصت ہوگیا۔اس کے بعداس کے بیٹے جوزف© نے پیکام اپنے ذمے لےلیااوراس کی تعمیل ے والد ( عرص على فارغ موا- أيك قول كے مطابق اس كليسا كى تغير ير ٢٥ سال كاعرصدلگا-کلیسا کے سامنے والا حصد دنیائے مغرب میں اپنی نوع کامنفر دحصہ ہے جس کی بنیادیں تو مغربی طرز تغییر اور عمارت مشرتی طرز کی فمازے۔ برجوں کی تعمیر کے لئے مشرقی طرز کے میناروں کو مدنظر رکھا گیا ہے اور پورپین مصنفوں نے بھی اس چیز کو بری د ضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہر حال اس ممارت کا شار اسلامی طرز تقبیر میں ہوتا ہے۔ جو یورپ میں اختیار کیا

صفح تمير ٢٥٥ تعوینبر (۲) عارس کاکلیسا

مخلف مقالے بھی فراہم کئے۔

0\_-- 1

جوزف الوائيل (Josef Emanuel) انجيئر جوبان ايرلاج كابينا تفايقيراتي انجير مك كاكام البيئياب سے يكسااور پراسے ترقی دی اور ب معلومات فراجم كرنے كيے ليے برطاني ش اسريائي -فارت خانے نے جارے ساتھ تعاون كيا جكداس نے ميں كرجوں كى بعض تصوير ين اور والد کے بعداس فن میں بری شہرت یائی۔

### بادشای فیمه (ROYAL PAVILION)

یور پی ہم ایک اور حقیقت کی طرف جاتے ہیں جہال پر گنبداور دو مینارول پر شمتل ممارت تیار کی گئی ہے وہ ہے خیم محل © جو برطانیے عشر برا لین ® میں تعمیر کیا گیا ہا ہے شہنشاہ جارج چہارم ® کے تھم کے تحت ابتدائی طور پر انجیئر ہنری ® بولینڈ نے تقیر کیا جبکہ جارج جبارم ابھی تک ولی عہد بھی نہیں بنا تھا اور بیا<mark>ن تابھ لا ک</mark>یاء کا واقعہ ہے چنانچیاس نے اپنے انجینئر ہے یہ خواہش کی کہ اس کے لئے ایک ایسا خیمہ بنایا جا ہے جس میں قدیم اور جدید طرز تغییر کا امتزاج ہوجس کے اوپر وائز و کی شکل میں ایک گنید ہو جس كے اطراف ميں يوناني طرز كے ستون مو چنانچير مطلوبہ صورت ميں عمارت كي تغيير ٢٠٢١ هـ (١٤٨٧) ميں مكمل موجي ليكن ا<u>٣٣١هه</u> (١٨١٤ع) ميں جارج موصوف نے ايک اور انجينئر جان نالش ® کے ذمه مذکورہ خيمه کی دوبارہ تعمير کا کام لگايا جواثہ ين اسلامی مشرقی طرز پر بنایا جائے چنانچے جان نائن نے الیی عمارت کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا جس کا بیرونی منظر''جمفر ہے ریپٹن'° اور کیا۔'' اور نینل سینزی ' کسین مذکور عمار تون کامظهر تھا۔ سات سال تک عمارت پر کام ہوتار ہااور ۱۲<u>۳ میں ۱۸۲۳ء میں ک</u>مل ہوئی

تصور نمبر ۱۰۰ (۳) شای خیمه صفحه نمبر ۳۵۵

شابی خیمہ ( Royal Pavilion ) جواس وقت کے شنم اوے ولز (جارج اکسٹس ) کا خیمہ نماکل تھا۔ اس نے بعد میں وہاں کی زمین علا ﷺ (۱۸۵۰ء) مِي ملكه و كثوريات خريدي \_

بریٹن (Brighton)ایک گرمائی تفریکی شہر ہے جو دریائے" مینخ" (Manche) کی گھائی پر لندن ہے ۹۴ کلومیٹر جنوب میں واقع ہے جغرافیائی تقیم کے مطابق '' (Sussex) ڈویژن کے ماتحت ہے۔

- جاری چهارم اکسنس، جاری سوم ولیم فریڈرک کامیٹا تھا ہم <u>کا اچر ۲۷ کامی</u> بیدا ہوا، ۱<u>۹۸۸ چر ۳ کامی</u> برانگین کا اس وقت دورہ کیا جب یماری سے صحت یاب ہو چکا تھا لیکن نقامت باتی تھی تا کہ وہاں پرسیر وتفزیج کر سکے اس وقت ولز (Wales) کا حاکم تھا پرانگین میں اپنے پچا کروف باوس کے بال قیام کیااور یہال پر قیام اے بہت اچھالگا۔ ۱۲۲۱ھ (۱۸۱۱ء) ولی عبد بنااور جب ۲ ۱۲۲۱ھ (۱۸۲۰ء) می بیاری نے اس ے والد کو چلنے پھرنے سے عاجز کر دیا تو اس کی جگہ بادشاہ بن گیا ۲۳<u>۳۱ھ (۱۸۳۰ع) میں فوت ہوا۔ اور ولیم چہارم اسکا جائشین قرار پایا۔</u>
  - ہنری بالینڈ (Henry Holand) معلاھ (2021ء) میں پیدا ہوائقیرات کا انجینئر تھا شاہی دربار میں اے خصوصی مقام حاصل تھا۔
- جان ناش (Johan Nash)انگریز انجینز ۱۲۲۱ه (۲۵۲ه) میں پیدا ہوا۔معماری انجینز مگ میں اپنے ہم پایدانجینز وں میں زیادہ شرت پائی اندن ش کارش باؤس کی ممارت ای کا کارنامہ ہے جو کستراھ (۱۸۳۷ء) میں جاو ہوگئی۔ ۱۲۵۱ھ (۱۸۳۵ء) میں فوت ہوا۔ 0
  - مشهورا محرر معمار "بمفر عدمين" (Hompray Repton) (۱۲۱۱ه (عنداء) من بيدا بوااور ١٢٢٥ه (١٨١٠) عن فوت بوا
- اورینل سینزی (Orietal Scenery)معماری مندی فن میں چارکتابوں کا عنوان ہے جنہیں ولیم (Williom)اور تھامی دانیال 0

اسٹر بج ویز ٹاور

یے بھی شخص ما نچسٹر ©شہر کے قلب( درمیان کی طرف نظر کرتا ہے اور اس کی نگا ہیں فوراً ہی ایک ایسے بلندو بالا ٹاور پر جا رِنَی ہیں جے دیکھتے ہی بیمعلوم ہوتا ہے کہ ریکسی اسلامی عمارت (مسجد) کامینار ہے۔لیکن جب'' برے نیوروڈ''® کے نزد یک ۔ عاپنچنا ہے تو احلا تک مطلوم ہوتا ہے کہ بیاتو سٹرنج ویز® نامی جیل کا ٹاور ہے۔ بیٹاور بڑی بڑی سرخ رنگ کی بااکوں سے تیار کیا ۔ گیا ہے۔ جس کی او نیچائی تقریبا 25 میٹر ہے۔ ستونی شکل کا چوکورٹاور ہے۔ جس کی گلدستہ اذان نما جگہ کھلی فضامیں اوراس کی آخری تہائی کے اول میں واقع ہے ہے دید بانی کے لئے بنایا گیا ہے اور اس پر اس کی تاریخ تاسیس درج ہے کہ برطانوی یارلیمنٹ نے سے سے اور ۱۲۵۸ء) میں اعلان کیا ہے چونکہ مانچسٹرشیر، ایک عدالتی شیر ہے جس میں بہت سے امور کا اجراء ہوتا ہے جن میں سے عدالتی و یوان اور جموں کی رہائش گاہوں کو جیل کے ساتھ ہی تقمیر کیا جائے گا۔ سٹرنج ویز کی عمارت کی تقمیر کے لئے ایک ملحقہ زمین جس کا رقبہ آٹھ © میکٹر ہے کی خریداری کا کام مکمل ہو چکا ہے، تا کہ اس پرجیل خانہ تعبیر کیا جائے اور عمارت کوبہترین انداز میں تغمیر کرنے کے لئے ٹینڈ رطلب کئے گئے

ما فچسٹر (Manchester) تیسرا برطانوی شہر ہے جوملک کے درمیان میں واقع ہے اور برطانیہ کے پایی تخت لندن کے شال میں ۱۹ کلومیٹر المرازة (Burynew Road) خرك المام المرازة (Burynew Road)

<sup>(</sup>P)

اسرن وي (Strangeways)

آ څه بيکنر دی بزارکلوميثرمر بع۔ 0

ا**دوی معرارات** جن سے حصول میں''واٹر ہاؤس''© کامیاب ہو گیا اور اس نے نقشے میں تمام فنی امتیازات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیدیوں کی برقتم کی ضروریات کو بھی مدنظر رکھا۔

وانر ہاؤس جیل کی تغییر ہے 1910ء (1000ء) میں فارغ ہوا ، اور اس نے اس کی تغییر میں ان جدید انگریزی أور مغربی ہے۔ ب<sub>ورپ کی</sub> تقبیری روشوں کو بکجا کر دیا جوچھٹی تا دسویں صدی ہجری ( ۱۲ویں تا ۱۲ویں صدی عیسوی ) میں اختیار کی گئے تھیں لیک<sub>ان</sub> ۔ اس نے ناور کی تغییر میں مشرقی بورپ بلکہ تمام مشرق کوسب سے زیاد ورتر جیح دی اور صفر ۱۲۸ارھ (جولائی سر<u>۱۸۱ء)</u> میں حکومتی ادارول كاافتتاح بوا\_

۱۳۵۹ه <u>۱۹۴۰</u> دوسری عالمی جنگ میں فضائی حملوں کی وجہ سے حکومتی اداروں اور جیل کوتو نقصان پہنچا لیکن ناوراوراً ج تک اپنی جگہ پر قائم ہاورسرز مین دولت مشتر کہ کے دل میں مشرقی طرز تقمیر کے جینڈے گاڑے اپنی عظمت کا اعلان کرر ہاہے۔

| صفحة بمبر ٣٥٦ | تصویرنجبرا دا (۷۷) مانچسٹر برطانیه میں اسٹرنج ویز ٹاور |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| U T 20-7      |                                                        |

الفرة والرباؤس (Lever Pool) مين پيدا بوارما (معمله مين ليورل پول ( Lever Pool) مين پيدا بوارما نچستر مين رجرة لین (Richard Lane) سے تعلیم عاصل کی تقییرات کا انجینئر تھا قرون وسطی اور وکٹور پیطرز تقبیر کو اختیار کیا، ما کچسٹر کی سرکاری تقبیرات اس کا وہ پہلا کارنام تھی جن کی دجیسے اے شیرت حاصل ہوئی اس نے زیادہ وقت علمی اور ثقافتی مراکز کی تقبیر پرخرج کیا۔ مثلاً یونیورسٹیوں، سکول اور کا کچ کی نمارتوں پر جو کہ کیمبرخ اور آ تعظورہ میں ہیں۔ای طرح اس نے لندن میں بھی بہت ہے گر جے تغییر کئے، زیرتغییر عمارتوں میں اکثر و بیشتر سرخ جلى اينون اور عدولو بكواستعال كيا ٢٣٠٠ اه ( ١٩٠٥ ) من برطانيه كي شرائيندن (Yattendon) من وت بوا

دوسری عالمی جگ کا آغاز ۲۲ محرم ۱۹۵۹ بھر 1939 - 3- 15 میں چیکوسلوا کید پر بٹلر کے حملہ سے ہوا۔ جس کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ نے ۱۸ رجب ١٩٨٥ على 1939 -9-3 من يرمني يحمل كرديا ـ اور٢٠٠ رمضان ١٣٦٠ ه 1945 -9-2 من جابان كى فلست براس كا فاتر بوكيا ـ

### بينٺ جاڙ ماڪيڪل

امریکہ کے شہر مفس (میں آئے والا محتمد اس وقت حیران روجاتا ہے جب اس کی نظر میں ابنا تھی گذید ہوتی چک پائی ہے اور پہلے ہی مرحلے میں اپنے آپ کو فلسطین کے شہر بیت المقدی میں اضور کرنے لگتا ہے۔ گوگد اے بیٹ باؤ کے ﴿

ہیٹال کی مارت کے ایک جھے میں بیت المقدی کے گذید کی مانند گذید نظر آتا ہے اور جب وہ چن کاراز معلوم کرنا بیا بتا ہے ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ بیدائی نژاونو جوان' وائی تو ماس کا کارنامہ ہے جب اس نے وہ جاؤ تھا ہوں کا گربا کھ ویکھ ان ان علاق اس کے مطابق کے لیے ایک جیت ال تھیر کر بیا جورتی و بیا تک یا و کھا تھا تھی کہ بیا تھی کر لیا تھا کہ بیکوں کے سرطان کے ملاق کے لیے ایک جیت ال تھیر کر بیا جورتی و بیا تک یا رہے گرد یا اور اس بی برابر کام جاری رہا بالا فر رہے گا ہو جاتے ہیں ہیں اس کی مراویر آئی جب ہا بیل کے دروازے سرطان کی تمرجیے موثری مرش کے شکار بیجاں کے ملاق کے لیے کھول و یکے گئے۔

| منتح يبر 1 12 | الما المعلى |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | الصوريم ١٠١(٥)                                                                                                |

نجوں کی خطر ناک امراض کے ملاح اور حقیق کے لحاظ ہے دور حاضر میں بینت جاؤ اہا مہل کا شار عالمی مراز کے اول در ہے کے مرکز میں کیا جائے ہے۔
 نجوں کی خطر ناک امراض کے ملاح اور حقیق کے لحاظ ہے دور حاضر میں بینت جاؤ اہا مہل کا شار عالمی ملائے محالے کے افراطیات برداشت کے اور الساک اوار کے البتان اور شام پر الساک نے الی درفائی اوار کے البتان اور شام پر الساک نے الی درفائی اوار و "الساک" (Alsac) اس کے تمام افراطیات برداشت کرتا ہے اور الساک اوار کے البتان اور شام پر مشتل افراد کی ایک معنی جال دری ہے۔

ان تحویاں البنانی نشاد ہوروں کو آرام پینانے کے لئے لبنان کو فیر ہاد کہا۔ اس نے اپنی زندگی کا آناز دوسروں کو آرام پینانے نے اپنی تحویاں البنانی نشاد ہوروں کو آرام پینانے کے لئے لبنان کو فیر ہاد کہا۔ اس نے اپنی زندگی کا آناز دوسروں کو آرام پینانی کے ساکریا کے ایس کے اپنی نشار کی ایس کے اپنی نشار کی اس کے اپنی نشار کیا ہے تھی اس نے اپنی نشار کیا ہے تھی اس کے اس بھیال کی انھیوی سالانے تقریبات میں شرکت مصور تھی لبندا اس نے اس بہتال کی قبیر میں دلی کی اور آخر کاراس کا پیشواب شرمند قبیر ہوکرر ہا۔ اپنیال کی انھیوی سالانے تقریبات میں اور آخر کاراس کا پیشواب شرمند قبیر ہوکر رہا۔ اپنیال کی انھیوی سالانے تقریبات میں دلی ہوں دور اپنیال کی انھیوی سالانے تقریبات میں دلی ہوں دور اپنیال کی انھیوی میں دلی ہوں دور اپنیال کی ہوئی کی اور آخر کاراس کا پیشواب شرمند وقبیر ہوکر رہا۔ اپنیال کی ہوئی کی دور اپنیال کی ہوئی کی اور آخر کاراس کا بیشواب شرمند وقبیر ہوگر کی انہوں کی دور اپنیال کی ہوئی کی دور آخر کاراس کا بیشواب شرمند وقبیر ہوگر کی ہوئی کی دور آخر کاراس کا بیشواب شرمند وقبیل کی انہوں کے دور اپنیان کی انہوں کی دور آخر کاراس کا بیشواب شرمند وقبیل کی انہوں کی دور آخر کی گیا گیا گیا ہوئی کی دور آخر کاراس کی دور آخر کاراس کی دور آخر کی دور آخر کاراس کا بیشوں کی دور آخر کی دور آخر کی کی دور آخر کی کی دور آخر کی کی دور آخر کی کی دور آخر کی دور آخر کی کی دور آخر کی کی دور آخر کی کی دور آخر کی دور آخر

ے دون بعد ۶ فروری ۱۹۹۱ء میں دائی اجل کولیک کیااور جیتال ہی کا حاط میں مدنون ہوا۔ صینت جادتی دیوں (St. Jude Thaddeus) پاوری خاتون جس کے نام سے ڈیٹرویٹ (Detroit) میں کر جاتھیر کیا گیا۔

مزارات کی تاریخ اور ندریجی ممل

### حرفالف

ار ابراہیم اشتر کا مزار ار البنین کا مقام البنین کا مقام البنین کا مقام سے۔ ام کلثوتم کا مزار سے۔ اولادمسلم کا مزار سے۔ اولادمسلم کا مزار

¥.

### ابراہیماشتر" کامزار

حضرت ابرائیم بن ما لک اشتر نخعی کی شہادت جمادی الاخر ایجے میں شہر دمسکن ° میں ہوئی ابراہیم اپنے والد مالک اشترکی مانند بہادر شہروار ، اہلیت اطہار علیہم السلام کے حبدار اور آپ کے شیعہ تھے۔ جب ۲۲ھے میں مختار بن عبیہ وقعفی © نے خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لئے کوفہ میں خروج کیا تو ابراہیم نے ان کی اس بات پر بیعت کی۔

جب عبدالملک بن مروان® کے لئکر کی قیاوت کرتے ہوئے عبیداللہ بن زیاد امور حکومت کے خلاف انقلاب برپا کرنے والوں کی سرکو بی کے لئے شام سے روانہ ہوا تو ابراہیم اشتر نے بہت سے © جنگجوؤں کے ساتھ اس کے مقالجے گ شمانی ، شالی عراق میں خازر © کے مقام کے نزدیک دونوں لئنگروں کا آمنا سامنا ہوا اوروہ بنی امید کے بڑے بڑے سور ماؤں کو شمکانے لگانے میں کامیاب ہوگئے۔

مسکن : میم کے زبر سین سے سکون ، کاف کے زیراورٹون کے ساتھ ایک جگہ کانام جونبر دجیل کے زود یک ہے۔ بغداد نے قبر بیاایک سوکلو پیٹر کے

 ناصلے پراس سے شال مغرب میں واقع ہے۔
 ناصلے پراس سے شال مغرب میں واقع ہے۔
 ناصلے پراس سے شال مغرب میں واقع ہے۔
 نام سے بیاں اور ایس کے خلاف خروج کیا اور کی ایس کے خلاف خروج کیا ۔

عثار بن الی عبید اُتقفی ، انقلا بی لیڈروں میں سے ایک تھے جنہوں نے کوفید میں خون حسین علیہ السلام کا بدلد لینے کے لئے اسو یوں کے خلاف خروج کیا ،
 عثار بن الی عبید ہوتے ہیں مصعب بن زبیر سے جنگ کرتے ہوئے ہیں ہوئے۔

ارسان علیه اوردشق می فوت بوار عبدالملک بن مردان اموی ،اموی حکر انون کا پانچوان بادشاه جمس نے 18 هتا ۸۸ چکومت کی مدینه میں بیدا بیوااوردشق می فوت بوار صراقد المعارف'' کا حاشیہ جلداول صفحہ ۴۰۰ منقول از انساب الاشراف جلد ۵ صفحه ۳۳۳ -

ساب عراد المارك و الماريل الماريل المراسك ورسيان على الماريل المرموسل كدرسيان على خازرا يك نبركانام على جوشالي عراق عن الربيل الورموسل كدرسيان ع

فارعة مزارات بددل عاب باعلى الأوليرو- اب على على مطرت على ركواهبيد كرويا كمها قوابراتيم اشتراس وقت ان عن موسل اورالجزيرون

عبیداللہ بن زیاد بن ابیدگوفیہ اور بھر ہ پر امو یوں کی طرف ہے والی اتھا ،ای نے عمر بن سعد کی سر برای میں ایک کشکر کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ الهام كماته بشكرن ليال التيا

حسین بن نمیر بن ناکل سکونی تنبیح مص کار ہے والا تھا ،اموی لفکر کی اس جماعت کا سربراہ تھا جوکر بلا میں امام حسین ملیدالسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ کی گئی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مبیداللہ بن زیاد کی فوج کے میمند کا سر براہ تھا جو ابراہیم اشتر کے ساتھ جنگ کے لئے گئی ہوئی تھی۔

شرجیل بن ذی الکلاع حمیری،اموی فوج کاایک کمانڈ رقفا،ابراتیم بن مالک اشتر کے ساتھ جنگ میں عبیداللہ بن زیاد کے فقر کی سربرای کی۔

بظاہر بیو ہی ابن جوشب ہے جو گئے۔ ذوللیم الہانی حمیری کا بیٹا تھا جو جنگ صفین میں معاویہ کا ساتھ دیتے ہوئے مارا گیا تھا اورا بین خوشب نے کر بلامیں امام سین علیه السلام کے ساتھ جنگ کی۔

غالب بابلى ،بابلد بن اعسر كى طرف منسوب ہاورع ب اوگ بابله كى طرف إلى نسبت كومعيوب بمحقة تتے يا قبيله بابله ميں كوئى بحى شريف النسب آ دی نبیس تعابه

الجزيرة "موجوده شام ك تألى ملاقد مين واقع ب-جبك سابقه دور مين جغرافيدوان بينام دريائ وجلداور فرات كدرميان واقع شالى علاقے ك لے پولتے تھے

ے ۔ سازی سے کام لیتے ہوئے انہیں عراق کا گورنر بنانے کی پیشکش کی انگین انہوں نے اس کی اس پیشکش کوٹھکرا دیا اورمجمہ بن سازی سے کام لیتے ہوئے انہیں عراق کا گورنر بنانے کی پیشکش کی انگین انہوں نے اس کی اس پیشکش کوٹھکرا دیا اورمجمہ بن مروان® کی سربراہی میں اموی لشکر کے ساتھ مقابلہ کی ٹھان لی۔ دونوں کی ٹم بھیٹر عراق کی سرزمین'' مسکن'' کے مقام پر ہو سئی، دونوں تشکروں کے درمیان گھرسان کارن پڑامورخ مسعودی®ابراہیم اشتر کے بارے میں کہتے ہیں''ان پر نیزوں کی بوچھاڑ ہوگئی اوران کے جم میں بہت سے نیزے پیوست ہو گئے ،ان کے ساتھی آنہیں چھوڑ گئے ، جب وہ زین سے زمین پرآ گرے تو دشمن نے انہیں جاروں طرف ہے گھیر لیا اور ان پر ٹوٹ پڑے اس پر بھی انہیں نے دادشجاعت دی اور بہادری کے جو ہرد کھائے اور بہت سے لوگوں کو آل کیا، بالآخر شہید کردئے گئے اور ان کے سرکو کا ٹ لیا گیا،عبدالملک بن مروان کے پاس ان کے دھڑ کو لے جا کراس کے سامنے ڈال دیا گیا۔ حصین بن نمیر کے غلام نے اس دھڑ کولیااورلکڑیاں انتھی کر کے آگ میں جلادیا® یہ جمادی الآخر الصحیکا واقعہ ہے۔ ©

مصعب بن زبیر (۲ ۷۔ ۱۷ھ)عبداللہ بن زبیر کا بھائی اور عراق کی حکومت میں اس کا نائب تھا۔ کوفہ میں مختار ثقفی کامحاصرہ کیااور ۱۷ ھ میں آئییں شہید کردیا۔ دیرجاللی کے معرک میں عبدالملک بن مروان نے اس کوموت کے گھاٹ اتارویا۔

ملاحظة بوكتاب 'انساب الاشراف' جلد ٥صفحه ٣٣٦ جب كدكتاب مراقد المعارف جلداول صفحة ٢٠ ك حاشيه يرب-

محد بن مروان بن عبدالملک متوفی اواج اپنوالد کی طرف ہے موصل اور الجزیرہ کا گورز تھا اور دیر جائلین کے معرکہ میں اس کی طرف سے شکر کا

على بن الحسين بن على مسعودى متوفى ٢٣٣٦ جانداد كار بنے والاتھا تاریخ نگارتھا مصر میں رہائش اختیار کی اور وہیں پروفات پائی۔اس کی تالیفات علی بن الحسین بن علی مسعودی متوفی ٢٣٣٦ جانداد كار بنے والاتھا تاریخ نگارتھا مصر میں رہائش اختیار کی اور وہیں پروفات پائی۔اس كی تالیفات مين اخبار الزمان ،البيان اور ذخائر العلوم شامل بين-

كتاب مروج الذهب جلد ٣ صغحه ١٠١-

بقولے معضاواتد ہے۔

تاريخ مزارات بديل

مروق المرود یقابراب معلوم ہوتا ہے کدان کی قبرکوا می جگہ پر بتایا گیا جہاں ان کے جسد اطہر کوجلا یا گیا تھا۔ کیونکہ ان کی قبراس وقت یقابراب معلوم ہوتا ہے کدان کی قبرکوا می جگہ پر بتایا گیا جہاں ان کے جسد اطہر کوجلا یا گیا تھا۔ کیونکہ ان کی قبراس وقت یعد بر ب نیرونیل کے کتارے 'ور جاشلیق' ۵۵ کے زویک ' مسکن' کے مقام پر ہے اور اس وقت میر جگہ بغداد اور سامرا کے درمیان نیرونیل کے کتارے ' ویر جاشلیق' ۵۰ یر ہیں۔ ایک سحرامی ہے جوقد میم طرز کی محارت میں بلندز مین پرواقع ہے۔اس پرایک گنبدہے جو پنچے سے مربع اور او پر سے دائز ہ یے ہوں۔ کی شکل میں ہے۔ سرزمین دنیل ® میں کچے اور اینٹوں ہے بنی ہوئی ہے اور'' قبہ شیخ ابراہیم ' کے نام سے مشہور ہے اور باب القبلد کے او پرایک پھر پر میدعبارت نقش ہے۔

یہ ملیدار رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم® ما لک اجد رخخی کے فرزند مرحوم سیدا براہیم نخعی کی قبر ہے ۹ <u>۱۰۱ھ</u> ©

د یرجاشیق ایک قدی در (میسائیول کی عبادت گاه) ہے۔ جہال سے مختف علاقوں کوجانے والے دائے لگتے ہیں۔ قدیم زمانے سے مسکن کے مقام پرسر کاری ادارے کا کام دیتا آرہا ہے۔ دلیل کے مغربی کنارے پرواقع ہے۔

كتاب م اقد المعارف جلد اول صفي ٢٥\_

شاید بیافظ"اشر" کی تجریف ہے۔ کیونکہاس کے بعد کے کلمات ہے معلوم ہوتا ہے کہاس کا لکھنے والایا تو فاری تھایا پھرتر کی۔ کیونکہ علمہ دار کالفظ ان کے بال عى بولا باتا ب جبكه ما لك اشتررسول خدا كي بيل رسول خدا ك ابن عم امام على عليه السلام ك علمدار تنص ممكن ب كداس لكصفه وال في مراد بهي يى بو-اى بناپر عبارت مى سے ايك لفظ ساقط معلوم بوتا ہے اور شايد سے اس طرح بوا علمدار صاحب رسول الله " يا اعلمدار وصى رسول الله " -

ملاحظة بوكتاب مراقد المعارف كاحاشيه جلداول صفحه ٣٥ منقول ازكتاب "مراقد الائمة والاولياء في سامراه" صفحه ٣٢ مجر حسين حرز الدين كتاب م الد الاولياء كم مولف ك كلام رتبعر وكرت بوئ كهااوريه يا تونسخه بردارون كي طرف ساشتها و به يا پيرقصدااس مين تحريف كي شي اور سی ایرائیم بن مالک اشتر" ہے۔ ووال بات پرزور دیتے ہیں کہ ان کا مزار مبارک وجلہ کے اطراف میں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں موز خین کے درمیان بحی کمی قتم کا اختلاف نبیس اور ساتھ ہی فریقین بھی اس بات پر شغق میں کہ موجود ور بیس اس مقام پر موجود شارت ابراہیم بن ما لک اشتر ہی کی قبرے۔

حزرالدین® کابیان ہے کہ انہیں نے ااس صیل ابراہیم بن مالک کی قبر کی زیارت کی این کی قبرسام ا ماور بعدادے یرانے راہے پرواقع ہےاور د جلہ ہے تقریبا جارفر سخ© کے فاصلے پر ہے۔ سامراء ہے ان کے موارکک تقریبا آٹھ فریخ کا

قدیم زمانے میں اختیار کئے جانے والے بعض معروف راستوں کے ذراید کر ٹے اور مقابر قریش در فرخ کا قاصلہ ہے۔ صاحب كتاب مشكاة كہتے ہيں ابراہيم بن ما لك نخعي رضوان الله عليها كو كا يومن ديم جاللين كينز ديك فيهي كرد ما كيا اوران کی فش کوآگ میں جلا دیا گیا۔ان کی قبر دجیل کے اطراف میں ہے جس پر کی اورا فاٹوں کا گنہ تعمیر کیا ہوا ہے۔عوام میں بدابراجيم بن مالك اشتركي قبرك نام مصهور ب-اوربد بات بعيد بمي نبيل مجمني عابية - كي كلداى جكد بان كي شهادت ہوئی اور بنوامیہ نے ان کے مقدس جسم کوجلاؤ الا۔®

ان کے مزار کے نشانات دجیل شہر ہے تھوڑے سے فاصلے پر سامرا جانے والے رائے سے دائمیں طرف سے دکھائی دینے لگتے ہیں۔

آج ان کی قبر کاظمین شریفین ہے ۵۴ کلومیٹر کے فاصلے پرضلع فارس ڈویژن صلاح الدین میں واقع ہے۔سامرا ماور کاظمین کوملانے والی شاہراہ عام ہے نکلنے والی ایک کچی سڑک کے پاس ہےا۔ حاتی مل کے قریب جس کی از سرنوتھ ہر علاما چے میں روضہ کے محافظین کی طرف سے پائیچیل کو پیچی۔

حرز الدین محر بن علی بن عبداللداز بی مسلم ۱۲۷۳ \_ ۱۳۷۵) امامید ند ب کے علاء میں سے جیں نبخف اشرف میں متولد ہوئے اور و جیں پر بی وفات پائی مختلف علوم وفنون پر کتابیں تکھیں جن کی تعداد 2 کے لگ بھک ہے۔ جن میں سے "معارف الرجال" و بوان اشعار اور السائل فی الفظہ زياده مشبور بين -

الك فرع ساڑھ يا ج كلويمر كرابر موتا ہے-0

ستاب مراقد المعارف جلداول صفحه سيس

ستاب مراقد المعارف جلداول صفحه سلا كاعاشيه منقول از كتاب مفكوة الادب-(P) 0

140

العدم معزادات المدين المسلم ا

زبان وطافر ہاں ۔ ن پروہ بھر سے ہوئے ہوئے جہتے ہیں گداس محادث کی تقییر کی تاریخ تقریبا ایک صدی پہلے کی طرف اس
سید سلمان (اسلیمان سے تقل کرتے ہوئے کہتے ہیں گداس محادث کی تقییر کی تاریخ تقریبا ایک صدی پہلے کی طرف اس
سے جدیزر گوار سے عہد کی طرف لوٹتی ہے۔ البتۃ اس سے گنبد کی از سرنو تقییر ۱۳۹۱ ہو جس کی گئی گئی جد و فی جھے ایکو کی ایک سے بھرائی گئی جی جو بھر سے حزین کیا گیا ہی بالگر کیاں بنائی گئی جی جو جو سے تونوں کی دو میٹر او نچائی تک سنگ مر مرسے حزین کیا گیا گیا ہیں جو بھر دو میٹر او نچائی تک سنگ مر مرسے حزین کیا گیا ہے اور ایک سے دوسرے ستونوں کے دو میٹر او نچائی تک سنگ مر مرسے حزین کیا گیا ہے اور ایک سے دوسرے ستون کے فاصلے میں دو کھڑ کیاں بنائی گئی ہیں۔

کی بنائی گئی ہے۔ اور پیفری میں مالک اشتر کی ضرح ہے جوز روکانی سے بنائی گئی ہے۔ اور پیفری ۱۳۸۵ھ میں دھنرے سید محدین امام کل آئی علیہ السلام کے روضہ سے منتقل کی گئی ہے۔ جس کا مجم ۳ میٹر × ۵۰ ۳ میٹر اور او نچائی ۵۰ ۳ میٹر ہاں کے گردم رفع شکل میں حرم ہے۔ جس کے ایک سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ ۱۸ میٹر ہے اور صحن میں چار دروازے لگائے سکتے ہیں جواو ہے ہے ہوئے ہیں۔

عطابل مئل عووا. \_

سلمان بن بادی آل العمد بن محرمبدی موسوی ، کر بلامعلی ۱۳۵۳ اده می پیدا بوئے رشاعر بوئے کے ساتھ ساتھ ساتھ اللم بھی ہیں ان کی بہت ی
 تالیفات میں جن میں سے زیادہ ترکز بلامعلیٰ کی تاریخ کے ساتھ مخصوص ہیں

سید محد ملیدالسلام ، دعفرت امام طی فتی ملیدالسلام کے فرز ندا کبرجن کی وفات ۲۵۲ ہیں ہوئی۔ سامراء ہے تھے فرخ کے فاصلے پر سامراء کوجائے والی شاہراہ پر کاظمین اور سامراء دوڈ پر ابلد "نامی شہر کے قریب آپ کاروضہ مہارک ہے۔

روضے کے باہر کی طرف کی گئی ہے اور اس کے اطراف میں صحن ہے جس کی پھروں کی فرش بندی نہیں گی گئی اس کا طول ۱۰۰ میٹر اور عرض ۸۰ میٹر ہے۔ البتہ سیمنٹ کی بری بلاکوں کو ضرور کام مین لایا گیا ہے۔ روضے کا ایوان تو ہے البین پختہ ایڈوں وغیرہ سے تعمیر نہیں کیا گیا۔ اس میں روضے ہے متصل ایک کمرہ ہے جس میں مزار کے اٹا ثوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ جس طرح روضہ مبارکہ بحل کی مصنوعات اور ٹھنڈک پہنچانے والے تمام وسیوں سے آراستہ ہے۔ جس طرح روضہ مبارکہ بحل کی مصنوعات اور ٹھنڈک پہنچانے والے تمام وسیوں سے آراستہ ہے۔

| صفح نمبر ۲۵۷ | تصور نمبر ۱۰۱۳ (۱) روضه <sup>حض</sup> رت ابرا جيم بن ما لک اشتر |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحة بر ۳۵۸  | تصور نبیر۱۰۴ (۲) روضه ابراجیم بن ما لک اشتر کا اندرونی منظر     |
| صفح نبر ۳۵۹  | تصور نیبر۵•۱(۳۰) روضه ابراجیم بن ما لک اشتر کا گنبد             |

روضہ کے تیرہ محافظ ہیں جو ہفتہ وار باری باری اپنی خدمت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ ہمارااان میں سے صرف دو حضرات سے تعارف ہوا۔ ایک جبار حسین خضیر خزرجی اور دوسر سے صبار گعید حمود خزرجی تھے مزار کی نیارت کے لئے عراق حضرات سے تعارف ہوا۔ ایک جبار حسین خضیر کی کے خصوص میں ایام لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ کے جنوب اور اس کے وطی علاقے سے ہفتہ وار چھٹی یا کسی مخصوص میں ایام لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ کے جنوب اور اس کے بعدابراہیم علیہ السلام روضے کے اندرزیارت نامہ کھا ہوا ہے جس کا آغاز قبرستان کی عمومی دعا سے ہوتا ہے اور اس کے بعدابراہیم علیہ السلام کی خصوصی زیارت ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا یقیناً کوئی اہل معرفت ہی ہوگا۔ زیارت نامہ ہیہ ہے۔ کی خصوصی زیارت ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا یقیناً کوئی اہل معرفت ہی ہوگا۔ زیارت نامہ ہیہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا یقیناً کوئی اہل معرفت ہی ہوگا۔ زیارت نامہ ہیہ کے خصوصی زیارت ہے۔ جس سے خطاہر ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا یقیناً کوئی اہل معرفت ہی ہوگا۔

### زيارت نامه حضرت ابراہيم بن مالك بن اشترّ

"الملام على اهل لا لله الا الله من اهل لا اله الا الله يا اهل لا اله الا الله بحق لا اله الا الله كيف وجدتم قول لا اله الاالله من اهل لا اله إلا الله يا أهل لا إله الاالله بحق لا الله لا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله و احشرنا في زمرة من قال لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله <sup>©</sup> السلام عليك ايها البطل المغوار السلام عليك ايها الآخذ بالثار، السلام عليك ايها المجاهد بين امير المتومنين على بن ابي طالب يوم صفين- السلام عليك يا من نهضت بك حميتك لا خذثار الغريب المظلوم الشهيد بكربلا، حتى شغيت القلوب و اثلجت الصدور، السلام عليك يا ابراهيم ابن البطل المشهور مالك الاشتر النخعي السلام عليك يا بن المفادي عن امير المنومنين حتى قال فيه سيد الوصيين كان لي مالك كما كنت لرسول الله ° السلام عليك ايها الشجاع الهمام، الرئيس المقدام، الموالي لآل بيت ® الرسول الكرام، الذي انهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير لـ اللهم ان هذا قبر المحب لاهل البيت الموالي لهم والمجاهد دون مبدئهم و المدافع عنهم، و ان المرء مع من احب اللهم ارزقنا و ايناه مرافقتهم في الجنان انك انت ارحم الراحمين و صلى الله على محمد رسوله و آله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا"

يبال تك الل تبور كى زيارت ب جوحفزت امير عليه السلام سے مروى ب ملاحظه بومغانة البخان صفحه ٢٥٠١ ـ

زیارت نامدیس ای طرح ب لیکن صح وآلد، ب\_

<sup>&#</sup>x27;'لاهل البيت'' ہے۔

#### : 2.7

سلام ہولا الدالا الله والوں برر، لا الدالله والول كى طرف سے، اے لا الدالا الله والوجمہیں لا الدالا الله كا واسطه بتاؤ كهم يخ كلمه لا الدالا الله كوكيما يايا؟ لا الدالا الله والول كي طرف ساك لا الدالا الله كالرال لا الدالا الله كصدق لا الدالا الله کہنے والوں کو بخش دے اور جمیں ان لوگوں کے گروہ میں محشور فر ما جولا الدالا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہتا ہے۔ © سلام ہوآ ہے پر اے دشمن کے غارت گرشجاع! سلام ہوآ پ پر اے مظلوم کےخون کا بدلہ لینے والے! سلام ہوآ ہے پر اے امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے صفین کے دن جہاد کرنے والے! سلام ہوآ پ پر کہ جس کی غیرت نے اے کر بلا کے مسافر مظلوم اور شہید (حسین) کے خون کا بدلہ لینے کے لئے قیام کرنے پر آمادہ کیا اورا تنا بدلہ لیا کہ جس سے دلوں کوسکون اورسینوں کو شھنڈک حاصل ہوئی ،سلام ہوآپ پراے حضرت ابراہیم! جومشہور دلیر مالک اشترنخعی کے فرزند ہیں۔ سلام ہوآ پ پراے اس شخص کے فرزند کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ حق فدا کاری ادا کر دیاحتی کہ امیر المونین کوکہنا پڑا کہ مالک کاتعلق مجھ ہے اسی طرح جس طرح میراتعلق رسول خدا کا ساتھ تھا ®۔سلام ہوآپ پر دلیر و بہا در سردار!اے پیش قدی کرنے والے سرداررسول پاک کی اہلیت کرام©ے محبت کرنے والے کہ جن سے اللہ نے ہرطرح کی نجاست کودورر کھااور انہیں مکمل طور پر پاک و پاکیزہ کردیا۔خداوندیداہل بیت کے حبدار کی قبر ہےان سے ولا کا قائل ہے۔ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا ہے۔ان کا دفاع کرنے والا ہے۔اورانسان اپنے محبوب بی کے ساتھ شار ہوتا ہے۔خداوندا! تو ہمیں اور اسے بہشت میں اہل بیت کی معیت عطا فر ما۔ یقیناً تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور خدا کے زیادہ درودوسلام ہوں اس کے رسول حضرت محمد اور ان کی پاکیزہ آل پ

یہاں تک اہل قبور کی زیارت ہے جو حضرت امیر ہے مروی ہے۔ ملاحظہ ومفاقع البقال صفحہ ۱۰۳۸ ۔

ی زیارت نامین ای طرح به لیکن می "وآله" ب-

<sup>🕞</sup> صحیح "لاہل بیت" ہے۔

### مقام ام النبين

کر ہدا معلیٰ میں دوخہ حضرت عہاں علمہ دارعایہ السلام کے جنوب مغربی کو نے میں ایک جگہ ہے جس کے متعلق مید گمان کیا
جاتا ہے کہ یہ حضرت عہاس کی دالدہ گرامی جناب ام النہیں ® کا مقام ہے۔ مشل مشہور ہے کہ 'قبت الادش شعہ انقش'' پہلے
اپنا تا وان خابت کر دیجراس پر جھڑا کر و ، یعنی معروف و مشہور تو یہ ہے کہ حضرت ام النہیں واقعہ کر بلا میں موجود ہی نہیں تھیں تو پچر
دہاں پر ان کا مقام کیسا؟ البتہ ایسادہ لوگ کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ و صراح ہے تک زندہ رہیں اس بارے مزیر تفصیل
کے لئے اس دائر ۃ المعادف کا مطالعہ کیا جائے جہاں پر اس معظمہ کے حالات زندگی توضیل کے ساتھ بیان ® کیا گیا ہے۔

بہر صورت جناب ام النہیں گا اسم گرامی فاطمہ ہے اور آپ جزام بن خالد کلا بی کی وختر نیک اختر ہیں حضرت عہاس
علمہ دارعلیہ السلام اور ان کے دوسرے تین بھائیوں (عبد اللہ ، جعفر ، اورعثان) کی والدہ ہیں جوصل امیر المونین علی علیہ السلام
ہے ہیں۔

سیدسلیمان ہادی آل طعمہ کہتے ہیں۔''مقام ام النبینؑ کی دیوار پر حاجت مندعور تیں افقی صورت میں مٹی چیکاتی ہیں اگر مٹی دیوار کو چیک جائے توسمجھ لیتی ہیں حاجت پوری ہوجائے گی اور اگر نہ چیکے تو معلوم ہوجا تا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہوگی''۔

procedure to the contract of t

کتاب "کربلانی الذاکرة" صفحه ۱۷- پیمقام روضه کے شالی رواق میں ہے۔ لیکن پیچھپائی کی غلطی ہے جبکہ تیجی "جنونی" ہے۔
 دائر والمعارف کے "مجم شعراء" یا" مجم انصار الھاشیمین" میں ان کے اور ان کی اواا د کے حالات کا مطالعہ کیا جائے۔

۔ ساتھ ہی انہوں نے بیجی بتایا ہے کہ''رواق کی دوبار انقمیر کے بعد سیعادت فتم ہوگئ''®اور پیجی بتایا کہ'' ای چگہ بے ایک قبر ہے جس میں حضرت عباس کے روضہ کے محافظ متوفی <u>۱۸۸۷ ہوش</u>ے علی بن عبدالرسول یدفون میں یے قبر کے درواز ہے جہ م عورتوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوجاتی ہےاوروہ اپنے گمان کے مطابق سیجھتی ہیں کہ بیم تقبرہ'' مقام ام امہنین'' ہےاوروہ اپنے ساتھ سبزرنگ کا دھا کہ لے آتی اور وروازے پر باندھ دیتی ہیں۔اور دروازے پرمہندی لگا کرا پی عاجت روائی کی دعائمیں الكنى جن

قول مولف: بیے بنیا ونظر بیشا بداس بات سے پیدا ہوا کہ چونکہ بنی باشم کی تمام مستورات کر باا میں موجو بھیں بیٹیناان لوگوں نے حضرت ام البنین کوجھی ان مستورات میں شار کیا ہے اورا پنے تصور کے مطابق بیا گھڑ لیا کہ وہ اپنے بیٹے گیانعش کا آئیں اورای جگہ پر کھڑی ہوئیں جیسا کہ عام دستور ہے۔ للبذا پیچگدان کے مقام کے نام ہے: 'وم ہوگئی۔ حالانکہ آپ کومعلوم ہے کہ وہ معظمہ کر بلاتشریف نہیں لائی تھیں اور آپ کی وفات بھی مدینہ میں ہی ہوئی تھی اور ظاہر ہ کہ آپ جنت البقیع میں ہی مدفون ہیں اور آپ کی قبر کے بارے میں مزید قبل وقال ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے

صفح تمبره ۲۰۰۹ لقهورنمبر۲۰۱(۴) کر بلامعلی عراق میں روضه حضرت عباس علمدارعلیه السلام میں وہ جگہ جس مے متعلق بتایا جا تا ہے کہ مقام ام البنین ہے۔ ا

### مزارسيده ام كلثوتم

معزے ام کلئوئر ،امیر الموشین علی این ابی طالب اور سید قالنسا ، فاطمہ بنت رمول کی صاحبز اوی جی ۔اور سے بات بھی واضح رہے کہ آپ کے اہم گزامی ،ممال ولا وت ،ممال وفات ،گر بلا شمل موجود گی اور مقام فرن میں اختلاف ہے۔جس کی تقسیل ہم نے آپ کے تقسیل تذکر ویش بیان کی ہے۔البت قول مختار کے مطابق آپ کا اہم گرامی'' نہ نب مغربی'' اور کنیت''ام کھڑم'' ہے اورای کنیت جی ہے آپ کے نام کی شہرت ہے۔

الم المورز برائی بی (ام محقوم) من چوتا دی جمری کے درمیان کی سال مدیند منورہ میں متولدہ و کی ۔ اپ والد آرائی

الم ساتھ کو فرقر یف لے گئی اور دبال ہے اپنے برادر بزرگوا دامام حسن علیدالسلام کے ساتھ والیس مدیند آگئیں۔ پھراپ بی بین علیدالسلام کے ساتھ مع کہ کر بلا میں موجود تھیں اور پھراپ بیتیج حضرت امام زین العابدین علیدالسلام کے ساتھ مع کہ کر بلا میں موجود تھیں ان کی وقات بھی مدینہ منورہ میں بی ہوگئی ۔ اور علی انظا بر بعت البقی میں ان کی وقات بھی مدینہ منورہ میں بی ہوگئی ۔ اور علی انظا بر بعت البقی میں ان کی وقات بھی مدینہ المین المام اللہ علیہ المام مقریف لے بعض البت بیدونوں بہنوں برائی قال میں ۔ لیکن اس کے ساتھ میہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی فواہر گرائی جناب ندینب سلام اللہ علیہا شام تشریف لے کئی اور آپ منام آخر یف لے گئی اور آپ مقامات پر دونوں بہنوں برونوں کے دوار الحکومتوں (قاہرہ اور دمشق) میں دونوں کے مزادات مقدیل کی وقات ہو کہ البت اس کا تفصیل کہ کہ میں اداکومتوں (قاہرہ اور دمشق کی میں دونوں کے مزادات مقدیل موجود میں ۔ البت اس کا تفصیل کہ کرہ جناب ندینب کے مزاد مبادک ہے متعلق تفصیل بحث میں ندکور ہوگا۔ افسوں کے بہنا تو بھی ہو تھی ہو ہیں کہ آپ کا مزاد مبادک جنت البقی بین کہ آپ کا مزاد مبادک جنت البقی المیں ہورہا۔ (المی میں ان کی قبر کی رہنمائی کرے۔ اوراگر کوئی چز بلتی بھی ہو ہیں کہ البت المیں ایک کوئی پیز بلتی گئی ہو تھیں تھیں ہورہا۔ اللہ بیت اظہار پراس قدر قلم کے گاور کے جارے جیں۔ کہاں کے مزادات کی بھی میں تھیں تھیں تھیں ہورہا۔

### فرزندان مسلم " كامزار

ستے © شبرے مشرق میں © تفریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پروریائے فرات کے مشرقی نے کنارے پرایک مزارے جو مسلم بن عقیل بن ابیطالب علیه السلام کے دوفرز ندول کی طرف منسوب ہے اورمؤ رفیین اور راویو کھان دونوں کے ناموں ہم آ ی کیفیت اور قبل کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور ہرائیک نے اپنا موقف مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم نے ان کے مفصل حالات میں تفصیلی بحث کی ہے۔ <sup>© شیخ</sup> صدوق <sup>©</sup> علیہ الرحمہ کی بیان کر دو تفصیلی روایت ہے قلع نظر لوگوں کے درمیان ایک روایت بیمشہور ہے کہ۔حضرت مسلم بن عقبل کے دوفرزند محراصغراورا براہیم کر بلاسلسلہ شہادت کے فتم ہونے کے بعد یعنی شامغریباں کے وقت جب گھوڑوں کی ٹابوں سے لاشوں کو یا مال کیا جار ہاتھا تو اس وقت وہاں سے فرار ہو گئے لیکن راستہ بھول گئے جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ قید کر کے زندان میں ڈال دیے گئے ۔ پھر دروغہ قید خاند نے انہیں وہاں سے فرار کرادیا اور وہ ایک عورت کی پناہ میں آئے ۔اس عورت نے ان سے ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل کا واقعہ بیان کیا ،حارث بن عروہ طائی®نے انہیں گرفتار کر لیا اور دریائے فرات کے کنارے شہید کردیا۔ چنانچہ میدروایت شیخ صدوق کی روایت سے مخلف نبیں ہے۔ ریجی بتایا جاتا ہے کہ محمد اصغراع بین اور ابراہیم ۲۳ بھیں پیدا ہوئے اور ۲۲ بھیس شہید کردیے گئے اس اختلاف ہے بھی دورر ہتے ہوئے جوان کے ناموں اور شخصیت کے <sup>©</sup>بارے میں ہے۔اگرییؤرض کربھی لیا جائے کہ دونوں شنرادے حضرت مسلم بن عقیل ہی کے فرزند ہیں ،اس بات میں بھی تو اختلاف ہے کہ جوجگہ اس وقت ان سے منسوب ہے در حقیقت بیان کی 'مقتل' ہے'' مدن' نہیں ہے۔ کیونکہ شہادت کے بعدان کےمبارک جسموں کو دریا میں ڈال دیا گیااورسر کوابن زیاد کے ماس لے جایا گیا۔<sup>©</sup>

کتاب" السفر المطیب" صفی ۲۹ سینب" دریائے فرات کے کنارے پر عراق کا ایک شہر ہے جو صلہ ہے ۲۹ کاومیٹر کے فاصلے پر ہے ۔ یہ شہر" اسفر المطیب "صفی 19 شیر کیا گیا ہے۔ جو" جماعت تو این" کے سربراہوں میں سے ایک تھے۔ اور جن کا شار پزرگ تا بعین میں شہر" مین بین نجیہ فزاری" کی اراضی پر قعیر کیا گیا ہیں جام شبادت نوش فر مایا۔
 جوتا ہے۔ 40 ھیمں" عین الورد ہ" کی جنگ میں جام شبادت نوش فر مایا۔

۔ سلسلہ چلا آر ہا ہے کہ وہ میتب شہر کے زود کیک دونول شنرادول کے مزار پر حاضری دیتے آر ہے ہیں۔ جس قطع اور یقین کا فائد وملتا ہے اور پیخ صد دق کی اس روایت کی بنایر بھی ای نظر بے کو تقویت ملتی ہے جس میں بتایا گیا ہے۔ کہ شنم اووں کی نعشوں کو دریائے فرات میں ذال دیا گئیا۔اس لحاظ سے سے جگہ یا توان کی مقتل ہے یا پھر نعشوں کو نکال کرمیبیں پرانہیں فرن کیا گیا ہے ہ سے پہل کر کہتے ہیں کہ ''شیعوں کے اس طرح کے انداز اور طریقنہ کاراوران کے درمیان شہرت نے اس بات کو پختہ کرویا ہے کہ یہی جگہ ہی جو مزار فرزندان مسلم کے نام ہے مشہور ہے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر دور میں آئے والی نىلوں نے بھی اسے مزار فرزندان مسلم کے طور پر مان لیا ہوا ہے اوراس بارے میں کسی فتم کا شک وشبہ پیدائییں ہوا جتی کہ زائرین کے جوق درجوق قافلوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہاہے جوقربة الی اللہ ان کی زیارت کے لئے آتے نذرہ نیاز کی صورت میں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور قبرول کے اطراف ممارت اس انداز میں تقمیر ہور ہی ہے جس طرح کی د دسرے مسلم الثبوت رو مضے کی ممارت تعمیر کی جاتی ہے اور بیسب تجھے علاء کی موجود گی میں ہور ہاہے اور اس وقت تک کوئی ایسا قابل ذکر مخص نہیں ملاجس نے وسوے کا اظہار کیا ہو کہ اس طرح کے عطیات یہاں پر دینا میچے نہیں اورخدااس ہے تاراض ہوتا ہے جبیا کہ دوسرے مقامات مقدسہ کی شان ہے''۔®

علام بجلسی بحار جلد ۴۵مسفی ۲۰۱ میں اور دوسر مے موزمین نے روایت کی ہے کہ "ان شنر ادول کا تعلق اولا دجعفر طیارے ہے لیتن میدان کے بوتے ہیں ۔ مزید تفصیل کے لئے ای دائر ۃ المعارف کی جھم الانصار بتھم باہمیین کا مطالعہ کیا جائے۔

بحرالعلوم كى كتاب "مقتل الحسين" كاحاشيه صفحه ٢١٥ ـ 0

كتاب "سفيرالحسين" صفحة ٢٠ ـ (P)

خطیب یگانداورز بروست ال قلم عبدالرزاق بن محمر موسوی معروف به مقرم متوفی ۱۳۹۱ هان کی بهت ی تالیفات بین جن میں ہے مقتل انحسین کتاب العباس،الشہیدمسلم بن عقبل ہیں۔

الشهيدمسلم بن عقبل صفحه ٢١٧\_ (0)

آ قائے دربندی©ان معصوم بچول کی شہادت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں۔"اوران کی قبرای جگہ پر ہے جوآج ہے۔ مشہور ہے۔ یعنی میں بنای گاؤں کے نز دیک فرات کے کنارے اوراس جگدان کے فین کی کیفیت اگر چدا لیے امور میں ہے ہے کہ جن کے بارے میں بڑی تحقیق اور کدو کاوش کے بعد بھی ہم کامیاب نہیں ہوسکے کہ کوئی الیمی روایت ملتی جوہمیں اس ات کی رہنمائی کرتی کدان کا مدفن بھی جگہ ہے سوائے اس کے کہ بیون جگہ ہے جس پرفرقہ امامیہ کا تفاق ہے ،اورتواتر کے ساتھ نقل ہونے والی روایات ہے بیہ بات پایی ہوت تک پہنچ چکی ہے کہ فقہا ،مجتہدین اور گروہ محدثین کہ جن کا تعلق مقامات مقدسے ہوواس جگہ کی زیارت کوآتے رہے اور آرہے ہیں''۔ © 

the first and the last the best and the same

Market Control of the آغابن عابد بن رمضان در بندی حائری متوفی ١٨١١ هفتيه علم كلام كے ماہر ، اہل قلم اور واعظ بيں \_ بہت كى كتابوں كے مولف بيں جن ميں سے اسرارالشبادة زياده شبور --

كتاب اسرار الشبادة صفحة ٢٣٢ -

میں است کے حوارات کے متعلق تفتگو کرتے ہوئے" کمونہ" کہتے ہیں۔" ای شہر کے نزویک ایک زیارت گاہ ہے، جو شہر میتب کے حوارات کے متعلق تفتگو کرتے ہوئے" کمونہ" کہتے ہیں۔" ای شہر کے نزویک ایک زیارت گاہ ہے، جو آبادادر پررونق ہے جہاں پر حضرت مسلم بن عقبل بن ابیطالب کے دوفرز ندوں محداور ابراتیم کی قبر ہے " ر الدین کتے ہیں۔ 'اس شہرے کوصدیاں بیت گئی ہیں۔اور آج ہم تک پینی ہوئی ہاور علمائے شیعہ امامیر میں ہے سمی نے اس کا انکارٹیس کیا سوائے چند ایک شاذ وناور کے اور ہمارے اس زمانے میں اس مقام کی ہمارے ان محقق علاء نے زیارت کی ہے جوملم تاریخ اور آ ٹارفتہ یمہ کے کاظ سے قابل اعتاد شخصیت کے حامل میں۔ رہے عراق کے دوسرے شیعہ تو ان میں ہے کی بے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور خیال پیدائیوں ہوا۔ اگر عراق میں فرزندان مسلم کی قبر ہے تو وہ ریقینا سینب ہی ك اطراف ميں ہادر يبي نظريه ابراني شيعول كا ہے كيونكه عراق ميں آئمه محصومين عليه السلام كى زيارت كوآنے والے ابراني ڈائرین کی غالب اکثریت طفلان مسلم کی زیارت کومیتب جاتی ہے اوروہان پر زائرین کے آرام وآ رائش کے پچھے لوگوں نے اموال خیریہ میں ہے رواق اور صحن بھی تغییر کرائے ہیں۔علاوہ ازیں اوراخراجات کئے ہیں ان کا اس نتم کا اتفاق'' سیرت'' ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔لبذا شبرت'' اورسیرت''مل کراس جگہ کی زیارت گاہ طفلان مسلم ہونے کا ثبوت بن گئی ہیں' ™ شیخ علی قسام ♡ کااحمال میہ ہے کہ''جن اوگوں نے ان بچوں کو فن کیاوہ قبائلی تھے جنہوں نے ان کوشہید ہوتے دیکھایا پھروہ شخص ہے جس نے ان کے قاتل کو قبل کرنے کی ذمہ داری لی کیونکہ وہ محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے تھا۔ جیسا کہ طریحی ® نے اپنی کتاب" المنتخب" میں اس روایت کوذ کر کیا ہے"۔ ©

عبدالرزاق بن حسن حینی کموند (۱۳۳۴ه - ۱۳۹۰ه ) نجف اشرف میں پیدا ہوئے اور وہیں پروفات پائی ۔ تقریباً گیارہ کتابوں کے مؤلف میں جس من عدم المالعرة الطاهرة الضائل الاشراف اورمدية الراغبين مشهورين .

مشابد العتر ة الطاهرة صفحه ٢٣٥\_ (1)

مراقد المعارف جلداول صفي • سايه (2)

شخ علی قسام معاصرائنہ جماعت میں ہے ہیں جنہیں سید محن عکیم **مع نے** اپنے ایام مربعیت میں میںبے شہر کے دبنی امور کی تولیت کے لئے مقرر فر مایا ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو فضل اور ادب کے لحاظ ہے مشہور ہے۔

فخر الدین بن محد بن علی بن احد اسدی طریقی (929ھ۔۔۔ ۱۹۵۰ھ) سلسلہ نسب حبیب بن مظاہر اسدی تک جا پہنچا ہے فقہاءامامید میں سے بہت ی كمَّا بين تاليف كيس مجمع البحرين ، غريب القرآن ، اور فقد مين الفخرية الكبرى زياد ومشهور بين -

منتخبط على صفى ٣٨٥ ينز ملاحظ مودائرة المعارف كي باب جم انصار الباهميين كي فصل مين ان كي تفصلي حالات -

تنام ای جگہ کو مقام فن کے طور پرتر تیج و ہے گہتے ہیں۔ 'شاید یہاں پرفرزندان مسلم کے حرم کے کافقالان میں کا دوقول بھی ہے جواس نے بیان کیا ہے کہ ۔ گزشتہ سالوں میں سے کی ایک سال میں اتفاق سے دونوں گنبروں میں کا دونوں گنبروں میں کے گانے کہ اس کی تغییر کی ضرورت پیدا ہوگئی ۔ چنا نچاس تغییر کے سلسلے میں جب کھدائی کی گئی تو کھدائی میں بھی ہے گئی تو کھدائی میں ہے کہ اس کی تعلیم اتفاق ہے ہوئے کہ اتفاق ہوئے کہ اتفاق ہوئے کہ اتفاق ہوئے کہ اتفاق ہوئے کہ ان اور دوسری 'ابرتیم بن سلم' کھوا ہوا تھا۔ ' گلا مقام ہو ہم نے بھی فرزندان مسلم کے تفصیلی حالات میں اس بات کوتر نیچ دی کہ تیم میں ان کے فن کا مقام ہے ۔ کیونکہ گزشتہ زمانے کے لوگوں کا ای پراتفاق رہا ہواور ہمارے نزد یک اس کا اختلاف ٹابت نیس ہے۔ اور اگر کوئی تیل و ہے ۔ کیونکہ گزشتہ نے اس کا اس قبر کی تاریخ کی حد بندگ گر تھیں اور فا ہم بھی تال ہوئی ہے دورہ میں کوئی ایسا ثبوت نہیں لے ۔ ہو کہ یہ تو برائ کی حد بندگ گر تھیں اور فا ہم بھی اب باتوں کے باوجود ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں لے ۔ اور مؤرضین وفود کی صورت میں بیباں پر برکت کے صول کی خوش ہے کہ یہ تیم اور کی صورت میں بیباں پر برکت کے صول کی خوش ہیں ۔ ہیں ۔ ۔ اور مؤرضین وفود کی صورت میں بیباں پر برکت کے صول کی خوش ہیں ۔ ہیں ۔ ۔ اور مؤرضین وفود کی صورت میں بیباں پر برکت کے صول کی خوش ہیں ۔ ہیں ۔ ۔

<sup>۔</sup> الحاج علی بن حسین ہلال ، کا تعلق مینب ہے ہے چود ہویں صدی ججری کے آخر میں طفلان سلم کے روضے کی حفاظت کا بندویست سنجالا ہڑا ہے۔ ① الحاج علی بن حسین ہلال ، کا تعلق مینب ہے ہے چود ہویں صدی ججری کے آخر میں طفلان سلم کے روضے کی حفاظت کا بندویست سنجالا ہڑا ہے۔

میں وفات پائی۔

كتاب المغر المسيب صفحا ٨-

روں ہوں۔ میں نے بھی اس دہائی میں ©اس قبر کی زیارت کی ہے اور اسے زائزین سے معمور پایا ہے اور اس کے گر دونو اح میں مجبور ے باغات ہیں جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیرخاص کرای مزار کے لئے وقف ہیں۔اس قبر پرزرد کانسی کی جالی دارضر سے سے ے بات یہ استقام مستطیل شکل میں ہے۔اس کے دودروازے ہیں جو مستطیل شکل کے طارمی طرف کھلتے ہیں۔ ہر قبر پر ایک ایک چھوٹا گنبد ہے جے کا بی کی اینوں ہے مزین کیا گیا ہے حرم کے اندر فرش پر ایرانی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ حرم کے ساہنے کے صحن کارقبہ حرم کے اندر ونی رتبے ہے دوگنا ہے اور اس کے مشرق اور مغرب کے دونوں اطراف میں زائرین کے لئے جرے ہے ہوئے ہیں صحن کےاطراف کی ممارت ایک منزلہ ہے۔جس کا جنوب کی جانب صرف ایک درواز ہے اور آج دن تک اس برکوئی مینار نبیس ہے۔

روضے کی عمارت سینٹ کے بلاکول سے بنائی گئی ہے۔ صحن کے اطراف کے ججرے قوی شکل میں ہیں۔جن کے آگے سر دی ،گری اور بارش سے بچاؤ کے لئے برآ مدہ تغییر کیا گیاہے صحن میں زائزین کی سہولت کے لئے وضو خانے اور طہارت خانے بنائے گئے ہیں۔ حرم کارقبال کے سائبان سمیت 125x17.5 میٹر ہےاوراس کی بلندی جارمیٹر تک ہے۔

ای کی دیائی سے مرادد ۱۲۸ اے جوبیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے ساٹھ کی دہائی بنتی ہے۔ یعنی د ۱۹۲۱ء یہ بات اپنے مقام پر ،ہم نے بھی فرزندان مسلم كتفصيلي حالات ميں اس بات كوتر جيح دى ہے كديدوى مزار مبارك ہے جو ان كا مقام دفن ہے۔ كيونكد ہرز مانے كے لوگوں كا اى پرانقاق ربا جادرائ كفلاف مار عزد يك تابت نيس ب-اورا كركوئي اختلاف مواجعي جقود "قاسم اكبر"ك بار عش ب-

قسام کہتے ہیں مبینہ طور پر حرم کی تقبیر الحاج محمد حسین صدر © نے ۱۲۲۰ ہیں کرائی ® اور صحن کے درمیان میں ایک دیوار تھی ہوا ہے دوحصوں میں تقسیم کرتی تھی پہلانصف حصہ جوا تدرونی حصے ہاتا تھا زائرین کے سواری کے جانور ہاند ھنے کے لئے مخصوص تقااور دوسرا حصدزائرین کی استراحت کے لئے تھا۔ لیکن ۱۳۵۵ء میں ایرانی تنجار کی ایک یارٹی جوالحاج رضاجعفری ، الماج معین قراری ، الحاج غلام علی بھی ©اورالحاج مرتضی گیاہی پرمشتل تھی ۔ آتا ئے سیدابوالحن اصفہانی © ہے اس بات کی احازے طلب کی کہ تذکورہ درمیانی و بوارکوا شمالیا جائے ۔انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی اور د بوارکوا شمالیا گیا اور ابوان کی طرف زائرین کے آرام واستراحت کے لئے حجرے بنائے گئے'' روضہ کے محافظ الحاج علی الہلال کی زبانی بقسام کتے ہیں۔ کہ 'انہوں نے مہمان خانہ کی ممارت کے لئے <u>۳۵۲ ھیں مونین سے عطیات حاصل کئے اس کی</u> تعمیر کا ذمہ شہور معمار حودی ﷺ بغدادی نے لیا'' ۔قسام نے بیہ بھی کہا۔''عراق کی وزارت مال نے متبات مقدسہ کی تعمیر کے لئے ساٹھ ہزار دینار مخصوص کئے تو روضے کے محافظ نے اس فنڈ ہے ڈ ھائی ہزار دینار کامطالبہ کیا تا کہاس قم سے حن کو تعمیر کیا جا سکے ان کی سے درخواست منظور کرلی گئی اوراس کی تغییر کی نگرانی کے لئے ایک سرکاری تمینی تفکیل دی گئی۔ چنانچہ لاے اے میں صحن کے مغربی تھے میں زائرین کی استراحت کے لئے ممارت تعمیر کی گئی''۔وہ کہتے ہیں۔''اسا ھجری میں مذکورہ ایرانی پارٹی نے روضے ک تقير وتوسيع كالكاوركام اين ذمه ليا"-

صفح نمبر ۲۰ تصور نبر ٢٠٠(١) - روضه فرزندان مسلم بن قتيل

محرحسین صدراصفهانی ، فتح علی شاه قا چار کے عہد میں اس کا وزیراعظم تھا۔اورنہایت ہی مخیر انسان تھا اورامل بیت اطہار علیماالسلام کے مزارات کی آباد کاری اور وی مدارس کی تعمیر میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ <u>۱۳۳۹ ہ</u>یں داعی اجل کولیمیک کہا۔

اصل كتاب من الفظاء يحجى" باور موسكتا ب كديد لفظا" تلحى" كى بكرى مو في شكل موجس ك معنى بين "تتبا كوفروش" تتبا كوكوفارى مين" تو تون "اور ترک میں Tu Tun کہتے ہیں۔ جبکہ اصل میں پیلفظ" اسپانوی" ہے۔

سید ابوالحن اصفیانی بن محمر عبد الحمید موسوی (۱۲۸۳ه ۵-۱۳۱۵ م) ایران کے شہراصفیان کے مضافاتی قصبہ اسد و میں پیداہو ع جب ان کے جد امجد عراق میں حصول علم کے لئے تشریف لائے تھے تو ان کے والدسید محد ، کر بلامعلی میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدابوالحسن نے پہلے تو اسفہان سے تعلیم عاصل کی اور بعد میں نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہیں کے ہوکر رہ گئے ۔۱۳۵۵ھ میں شیخ محد حسین نا کینی کی وفات کے بعد عالم تشیح کی مرجعیت ان کے پاس آگئی۔اور کاظمین شریفین میں وفات پائی۔

حودی بغدای بن رضامعمار ، عراق کے معروف معمار خاندان سے اس کاتعلق ہےاورخود بھی مشہور کاریگر تھا۔ 0

بغداد كے مخله "بيتاويين" بيں سكونت پذيريتها آخرى عمر ميں بصارت ضائع ہوگئ تھى اور ١٣٩١ ھيں وفات پائى۔

تاريخ مزارات جدادل

بندویت کیااور پی<u>۳۸ سا</u>ه کاواقعہ ہے۔ <sup>©</sup>

<u> ۱۳۹۳ ه</u>یں روینے کی از سرنوافقیبر کی گئی اور اس میں قوی انداز میں اسلامی طرز کی محرابیاں بنائی گئیں اورانہیں خوبصورت تنش و نگارے مزین کیا گیا۔ اور مزارے ملحقہ زمین کوزائرین کی گاڑیوں کے گیراج میں تبدیل کیا گیا جبکہ اس سے پہلے اس ك نشانات تك مث يك تفي

خلاصه کلام ، نذکور و عمارت میں مندرجہ ذیل مراحل میں تبدیلیال کی گئیں۔

- اد قدی عمارت جو صرف دوقبروں پرمشمال تھی باغ کے درمیان میں تھی۔
- ۲۔ جب صفوی خاندان نے عراق پر حکومت کی اور شاہ اساعیل صفوی اول متو فی **۱۹۰**۰ ہے کے دور حکومت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روضوں کی تقمیر کی گئی تو اس مزار پر دوگنبدوں کی تقمیر بھی انہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔
- ۔ <u>۳۔ ۱۳۲۰ھ</u> میں قاحیار بادشاہ کے وزیراعظم الحاج محمد حسین صدر نے اس عمارت میں تعمیراتی تبدیلیاں کیس ۔شایداس نے گنبدوں کو کا شی اینٹوں سے مزین کیا ،اوربعض ایوان تعمیر کئے اور زائرین کی سہولت کے لئے ان کی ضروریات کی چیزیں وضوخانے ،طہارت خانے اور حجرے وغیرہ بنوائے ۔اور حجن کے سامنے والے جھے کو زائرین کی سواری کے جانوروں ئے لئے مخصوص کیا۔
  - - ۵۔ هڪتاھ چارايراني تاجروں کي پارٹي نے تغييراتي اضافے کئے اور زائرين کے لئے حجر نے تغيير کرائے۔
  - ۲- السال الهين حكومت عراق نے صحن كے مغربی حصے میں تغییرات كا كام كیااور زائرین کے لئے دومنزله عمارت بنوائی۔
- ے۔ احتاھ میں مذکورہ چارتا جروں نے صحن میں پچھاور تقبیرات کرائیں اور زائرین کی سہولت کے لئے صاف سخرے پانی کا
  - ۸- سیم اهیں بعض مونین نے ممارت کی الیکٹر یکل سروس سے متعلق جملہ ضروریات کا بندو بست کیا۔

، ہے۔ چہ چہ ہے۔ ہے۔ ۲۹شوال کے اس ایھ©میں درخواست کی کہ روضہ اقدس پر جا کرا کیے کھمل تفصیلی اور تحقیقی رپورٹ مرتب کر کے بادی آل طعمہ سے 19 مجھےدیں، لہذاان کی تحقیق کے مطابق۔

. روضه مبار که خسر هغبر ۱۱۸ کھتونی نمبر ۲۵ میں اولا دمسلم کے نام موقو فیہ زمین پرواقع ہے جس کاکل رقبہ ۲۷ دونما<sup>©</sup> ہے۔اس ے ایک عصے میں زائرین کی گاڑیوں کے لئے پارگنگ ہے اور دوسرا حصد مزار مبارک کے لئے مخصوص ہے۔رو ننے کے سامنے والاحصہ جواس کے جنوب میں ہےا لیسے حن پرمشتل ہے جس کی شرقاغر بالسائی 40 میٹر ہےاور چوڑ اگی 30 میٹر ہے صحن کی طرف ہے اس کے سامنے والے حصے سے روضہ کے اندر جانے کا صدر درواز ہ جس کی بلندی 6میٹر اور چوڑائی 3-1/2 میٹر ہے۔ درواز ہ کے او پر کر بلائی کاشی کی اینٹوں پر سورہ نور کی ہے آیت کھی ہوئی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم -الله نورالسموات والارض مثل نوره كمشكولة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يوقدمن شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكادزيتها يضي ولولع تمسمه نار نورعلي نور يهدي الله انورة من يشاء و يضرب الله الامثال للناس والله بكل شي عليم ©

#### 2.7

''اللّٰہ تو سارے زمین وآ سان کا نور ہے۔اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے ایک طاق ہوجس میں ایک روشن چراغ ہو اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہواور قندیل گویا ایک چیکدار روشن ستارہ ہو جوزیون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا جائے۔جومشرق کی طرف ہونہ مغرب کی طرف بلکہ درمیان میں اس کا تیل ایبا شفاف ہو کہ اگر چیآ گ اے ججو ئے بھی نہیں غرض ایک نورنہیں بلکہ نورعلی نور ،نور کی نور پرچھوٹ پڑر ہی ہے خداا پنے نور کی طرح جے جا ہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور خدالوگوں کے مجھانے کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور خداتو ہر چیز سے خوب واقف ہے''۔

السفر المطيب سفحه ٢٩ تاا ٧-0

<sup>(</sup>P)

ترکی پیائش کی اکائی جے عثانی دور حکومت سے استعمال کیا جاتا آر ہا ہے ایک دونم ۱۶۱۸ کیڑے برابر ہے ( تقریبا فرحائی ثرار مربع میمغ )۔ ( اس آیت کے نیچے یہ آیت ( آیت تطهیر )لکھی ہوئی ہے۔

## "اتما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا ٠

"اے ابلیت ( پیغیر ً) خدا تو بس میہ چاہتا ہے کہ تم کو ہرتنم کی برائی ہے دورر کھے اور ویسے ہی پاک و پا کیزہ رکھے جو

باك وبا كيزور كفيكافق ب-" ، ان آیات کوآب زر کے ساتھ کا ٹی کی اینٹوں پر لکھا ہوا ہے۔ان آیات کے پیچے اور درواز سے کے بالکل اوپر کا ٹی کی ٹائیلوں کے اوپر درخت کے پتوں کی جیسی نقش و نگاری کی گئی ہے اور درمیان میں''لا البہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ'' لکھا ہوا ہے۔ دروازے کے اردگر دقوی شکل کی محرامیں بنی ہوئی ہیں جنہیں کر بلائی کاشی سے زینت دی گئی ہے اور درواز ہ صاح کی کنزی ہے ۱۳۸۵ ھے بنوایا گیا۔ © جیسا کہ اس پر ککھی ہوئی تاریخ سے ظاہر ہے۔اور دروازے کے ایک طرف یانی ی سپل ہے جس کے او پر کاشی کی اینٹوں پر لکھا ہوا ہے۔

مورة احزاب

مطابق ١٩٦٥ء

بسم الله الرحمن الرحيم ،"و جعلنا من الماء كل شئ حي "<sup>©</sup> -سلام على الحسن ً و الحسين-اشرب الهاء هنئياً يا محب ..... و اذكر السبط الشهيدا المحتسب © قام بالحائ على سين سادن روضة اولا دسلم ٣٨٨ اه

2.7 ہم نے ہرزندہ چیزکو پانی سے بنایا ہے۔سلام ہوجست اور حسین پر:اے حبدار حسین! پانی بی لے اور رسول کے مظلوم شہید نواے (حسین ) کو یا دکر!اے فرزندان مسلم کے روضہ کے محافظ حاجی علی حسین نے ۱۳۸۸ ھیں تعمیر کرایا۔ صحن کا مشرقی حصہ جوطارم کے ساتھ ملا ہوا ہے نوقوس نمامحرابوں پر شتل ہے جو پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہیں ان کے اویرکاشی کی اینٹوں پر ( آیت الکرسی )'' تین آیات'' تک لکھی ہوئی ہے۔©اس کی مغربی جانب میں دومنزلہ ممارت بنی ہوئی ہے۔جس کی پہلی منزل میں چھ کمرے ہیں جن میں ہے کچھ میں تو محافظ روضہ کا دفتر ہے ان کے ساتھ ہی نماز خانہ ہے۔ بعض کمروں کوخزانے کےطور پر استعال کیا جاتا ہے او پر کی منزل بارہ کمروں پرمشتل ہے جن میں سے ہال میں زائرین کرام استراحت کرتے ہیں صحن کے شالی حصے میں جہاں روضہ واقع ہے اس کے سامنے مہمان خانہ ہے جس کامشرق سے مغرب تک طول 28 میٹر ،عرض 6 میٹر اور بلندی بھی عرض کی مانند ہے جس کے سامنے کے حصے میں پانچ قوس نمامحراہیں ہیں جو محن کی طرف کھلتی ہیں کاشی کی اینٹوں سے مزین کیا گیا ہے۔جن کے اوپر کے جھے پرآیات قرآنی ککھی ہوئی ہیں۔جودر حقیقت لبائي مين شرق کي طرف چلي جاتي ہيں۔©

سورها نبياءآيت ٣٠\_

شعر بحررل کے وزن پر ہے۔ (P)

مورة بقره آيات ٢٥٤ traa-0

آ یت الکری کی مینوں آیات کے بعدوالی آیت کے ساتھ جاروں آیات (۲۵۸۲۲۵۵) تھی ہوئی ہیں۔

ا کی ہوئی ہیں ہی پنجرے کی جالیاں گلی ہوئی ہیں سوائے دو کھڑ کیوں یعنی پہلی اور پانچویں کھڑ کی ہے ، کیونکہ یہ مہمان خاند ہیں ہینی پنجرے کی جالیاں گلی ہوئی ہیں سوائے دو کھڑ کیوں یعنی پہلی اور پانچویں کھڑ کی ہے ، کیونکہ یہ زائزین کی آمدرونت کے لئے کھل ہوئی ہیں اور یہیں پر دونوں جانب سے درواز سے لگے ہوئے ہیں جوسر داب کی طرف کھلتے ہیں جہاں پر طفلان مسلم کی قبریں ہیں۔

یں بہ ب پہر میں دوروازے ایے بھی ہیں جن میں سے ایک شرق کی طرف مہمان خانہ کی دوسری محراب کے رویرو مہمان خانہ ہی میں دوروازے ایے بھی ہیں جس کی بلندی ڈ ہمائی میٹر اور چوڑ ائی 1.80 میٹر ہے اور دوسرا مخرب کی طرف ہور حضرت ایرائیم کی قبر کے مقابل میں ہے جس کی بلندی ڈ ہمائی میٹر اور چوڑ ائی دو تیری محراب کے مقابل اور حضرت محمد کی قبر کے روبر و ہے۔ جو جا ندی سے بنا ہوا ہے۔ اس کی او نچائی جا رمیٹر اور چوڑ ائی دو میٹر ہے اور اس کے اوپر بیکھا ہوا ہے۔ '' قال عزشانہ: (و سیق الذیون اتقوا ربھم الی الجنة زموا حتی اذا © جاؤوها میٹر ہے اور اس کے اوپ اس المد علی میٹر میں عمل استاذ رجب علی الصائغ این الحاج فتح الله شوشتر لی © انجھی ہے۔ ''

یعنی خداوند فرما تا ہے 'اور جولوگ اپنے پروردگارے ڈرتے ہیں وہ گروہ گروہ بہشت کی طرف (عزت واحترام ہے) بلائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے تگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم تم اچھے رہے تم بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ''۔

تقمير بدست استادر جب على زرگرابن الحاج فتح الله شوشتر لى نجفي ٣٥٥ إهـ

ای طرح دروازے کے تمام اطراف کو قرآنی آیات سے مزین کیا گیا ہے اور بیددرواز و ۱۳۸۷ء ہیں کر بلامعلی سے حضرت عباس علمدار کے روضے سے پہال لایا گیا ہے۔

<sup>-47/1015</sup> O

شوشتر کی وجوبی ایران کے شہر شوشتر کی طرف منسوب ہے۔

روضہ مطہرہ کی لیائی 24 میٹر اور چوڑ ائی شالاً جنوباً 12 میٹر سے زیادہ ہے۔روضے کے داغلی حصے میں اسلامی مغربی ہ ممالک کی طرز نقمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں پرایک جھوٹی شمعدان ہے جس پرمندرجہ ذیل عبارت فاری میں کنند و کی گئ ے۔ ''وقف مرقد مطهر طفلان جناب مسلم عليه السلام نمود نواب عليه عاليه شمس الدوله حرم محترم . بادشاه بتاریخ شهرصفر ۱۲۸ ه ۱۳۸ ه وضدمبارک کے درمیان دوضر تحسیں بیں جن میں سے ایک مشرق کی طرف اوروہ ۔ حضرت ابراہیم بن مسلم بن فقیل کی ہےاورا کیے مغرب کی طرف جوحضرت محمد بن مسلم بن فقیل کی ہےاوران وونوں ضریحوں کے درمیان 6میٹر کا فاصلہ ہے اور ہرا کیک ضریح کا طول 3 میٹر عرض 2 میٹر اور بلندی سوا دومیٹر ہے ۔ضریحول پربنی ہوئی دھات کی جالیاں زرد کانسی سے تیار کی گئی ہیں ۔جواب اھیس تیار کی گئی تھیں۔جبکہ ان کالکڑی کا کٹیر اضلع بابل کے محکمہ اوقاف کی نظامت کی طرف ہے 98 سے 1991 ہے 28 سے 1921ء میں تیار کرایا گیا۔ان دونوں ضریحوں کے اندر لکڑی کا ایک ایک صندوق ہے جو ہاتھی دانت سے جڑا ہوا اور پر شفتے کا فریم لگا ہوا ہے۔اور بیصندوق 1<u>99</u>1 ھ<u>299 میں عراق کے</u> باہر سے تیار کرنے کے بعدیمیں پرر کھے گئے۔

دونوں ضریحوں کے اوپر نصف دائر ہ کی شکل میں ہے ہوئے دوبلند گنبد ہیں جنہیں کاشی کی نیلی اینٹوں ہے مزین کیا گیا ہے۔جن کے نیچ قرآنی آیات تحریر کی گئی ہیں۔جو گنبد کے اردگر دے دائزے میں ہیں۔ ہر گنبد کے گرد پندرہ کھڑ کیاں ہیں جو مناسب باہمی فاصلے ہے لگی ہوئی ہیں اور روضے کی جانب تھلتی ہیں۔جن سے روشنی اور تازہ ہوا کا کام لیاجا تا ہے گنبد کے اوپر کانی کے دور مانے ہیں۔جن پرسونے کی ملمع کاری کی گئی ہے اور ان کے اوپر لفظ' اللہ'' موجود ہے۔روضے کے محافظ الحاج عبدالرسول كہتے ہیں كەپہلى عالمي جنگ ( عصر الصراحة الاسراع ) قامین روضه کی مجائبات کی چیدہ چیز ہی اوٹ كر'' برکش میوزیم'' لے جائیں گئیں اورضریحوں کوجلادیا گیا اور بیسب پچھاس وقت ہو جب برطانوی فوجیں ۱۳۳۵ھ (۱۹۱۷ء) میں ميتب ميں داخل ہوئيں ۔®

اسلامی مغربی مما لک کی طرز تقبیر کی نسبت ان اسلامی مما لک کی طرف دی جاتی ہے۔ جومغرب میں واقع میں ۔ اور بیزین سے نقوش کی وہتم ہے جو ی ( پلاشر ) پرکنده کی جاتی ہے۔اس طرز کوعراق میں اس وقت رواج ملاجب اس ملک میں باہر سے کار گیراور ماہرین فن داخل ہوئے یا پھرجنہیں حکومت مراق نے نویں صدی انجری کے آخر میں خود بلایا تھا۔

چو تحقے قاعل ربادشاہ ناصر الدین شاہ قاعل جس نے ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۳ هاریان پر حکومت کی اس کی ملکہ شس الدولہ کہلاتی تحقی 0

فاری عبارت کا ترجمہ یہ بے ' بلند مرتبہ بادشاہ کی ملکہ شمس الدولہ نے بیشمعدان صفر <u>۲۲۸ صی</u>ل فرزندان سلم بن قبل کے مزار کے لئے وقف کیا'' (P)

<sup>0</sup> 

برطانوی فوجیں شوال ۱۳۳۵ ه مطابق جولا کی <u>۱۹۱۶ میں سیب شهر میں داخل ہو کی</u>ں اور'' ٹامسن'' نامی محض کووباں کا فوجی حکمران مقرر کیا۔ (

## روضہ کے جن محافظین کے نام ہمیں معلوم ہوسکے وہ سے ہیں۔

- ا على بن الحيين بلال متوفى ١٢٥٢ اه
- ٢\_ على بن الحيين بكرى متوفى كويراه
- ۳۔ عبدالرسول بن علی بکری پندر ہویں صدی ججری

اس دفت روضے کی محافظت آل بکری کے پاس ہے جس کے متولی الحاج عبدالرسول بکری ہیں۔

تصویرنبر ۱۰۱(۲) روضه فرزندان مسلم کے گنبد

# حرب باء

ا۔ بکربن علی کا مزار ۲۔ بیت فاطمہ (یاکل ولا دت امام حسین علیہ السلام)

## بكربن على كامزار

صلہ شہر کے نواح میں ایک قبر ہے جو'' بکر بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر' کے نام سے مشہور ہے۔ کفل© ''نائی' 'بہتی ہے حلہ کو جاتے ہوئے با کمیں ہاتھ پر اس شاہراہ عام کے قریب © واقع ہے جو کوفہ اور حلہ کوآئیں میں ملاتی ہیاور حلہ نے تقریبا چھ® کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بلند ٹیلے پر ہے۔ بیقبراس علاقہ میں ہے جو''حیط الامام''۔۔'' تاجیہ''۔۔۔ ک نام ہے معروف ہے۔ رقبے کا خسر ہنمبر ۱۴ورکھیوٹ نمبر ۱۲ھے۔ ©

بیان کیا جاتا ہے کہ سید محد قزوین © نے ۱۳۳۳ ہے بیل انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ خدام کوقبراوراس کی تغییر کی لا پروائی پر انہاں ہوں ہوں ہوں ہوں کے دوران ہے جیجا اوران سے خواب کی کیفیت بیان کی ، چنانچے عوام فوری طور پراس کی تغییر کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور کھدائی کے دوران جب قبرے مٹی اور پھر بٹائے گئے تو وہاں پراپک محراب ظاہر بہوئی جس پرایک بڑا سیان پھر رکھا ہوا تھا۔ اوراس پر پھے عبارت تحریقی ، جب اسے پڑھنے کے لئے پھر کو اکھیڑا گیا تو اس پر خطاکوئی میں سیا ہور ہوا ہے بڑا گیا تو اس پر خطاکوئی میں سیارت تحریقی ۔ " ہونا افساد اوراس پر پھے علی مہا جرھا البات تحریقی ۔ " ہونا افساد ہو ہو کہ اس باشی کی قبر ہے جو ۱ جو اپنے نبوی میں فوت ہوئے۔ درودسلام ہو ہجرت کرنے والے پر۔ الشناء ' بیخی سیکر بن علی این ابی طالب ہاشی کی قبر ہے جو ۱ جو نبوی میں فوت ہوئے۔ درودسلام ہو ہجرت کرنے والے پر۔ سید قروی نبی نے مزار کے کا فظ سے کہا۔ " اس پھر کو مخفوظ رکھ کو اور عمارت میں استعمال نہ کروتا کہ چوری ہونے سے مخفوظ سید قبل کے اس کے اس کے آئے تو اسے دکھایا جائے ''۔ ©

کتاب' مراقد المعارف' جلداول سفحہ ۱۹۷۔ میں ہے کہ بیا حلہ سے دوفر سے بعنی تقریباً سمیارہ کلومیٹر کے فاصلے پڑے۔ اور بیا اختلاف شاید حلہ شہر کی تاب مراقد المعارف جلداول سفحہ ۱۹۸۔ توسیع کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

ملا حظه، وعاشيه مراقد المعارف جلداول سفي ١٩٦٦ تا سفيه ١٩٩٩ منقول از حاشيه كتاب "أهجة العظم سية"

گدین مبدی قزوی کی کانجر ونب محد بن زید بن علی بن انحسین تک جاملتا ہے۔ اویب اور شاعرا ہامیہ ند بب کے علما واعلام میں ان کاشار ہوتا ہے۔ حلہ
 میں پیدا ہوئے اور ۱۳۳۵ ہے میں حلہ بی شام وقات پائی۔ حلہ کی وی امور کی سربراہی ان کے پاس تھی ہے وی اصلاحات کاعلم اٹھا کر کھڑے ہوئے اور
 میں پیدا ہوئے اور ۱۳۳۵ ہے میں حلہ بی شام وقات پائی۔ حلہ کی وی امور کی سربراہی ان کے پاس تھی ہے وی اصلاحات کاعلم اٹھا کر کھڑے ہوئے اور
 صلہ میں موجود علما و کی قبور کو قبیر کر و یا جومٹ رہیں تھیں۔
 میں ہوجود علما و کی قبور کو قبیر کر و یا جومٹ رہیں تھیں۔
 اور ان ان ان کے قبور کو قبیر کر و یا جومٹ رہیں تھیں۔
 اس میں موجود علما و کی قبور کو قبیر کر و یا جومٹ رہیں تھیں۔

نے معادر ذردی ماک سنگ مرمرم بع شکل میں 18ء 12 سنٹی میٹر کے قبم میں ہے۔جس پر تیمن سطریں میں اکسی ہوئی ہیں۔ (۵) ذردی ماک سنگ مرمرم بع شکل میں 18ء 15 سنٹی میٹر کے قبم میں ہے۔جس پر تیمن سطریں میں اکسی ہوئی ہیں۔ (۵) وروں اور ایک مجمونا ساگنید بنادیا پھرعراق میں عثانی عبد حکومت © کے آخری دنوں میں قبر کو باللہ بنایا آیا چنانچے انبوں نے قبر پر ایک مجمونا ساگنید بنادیا پھرعراق میں عثانی عبد حکومت اس کے آخری دنوں میں قبر کو باللہ بنایا آیا ں کے بعد <u>۱۳۸</u>۷ھ میں روضہ کی توسیع کی گئی اور قبر کو از سرنو پختہ کیا گیا اور گنبد کو بھی اینٹوں کے ساتھ بڑا ہنایا گیا جس کی بلندی تقریبا و میزاور دم کارقبه 5×5 میز ب\_قبر پرلکزی کی ایک جالی ہے جس پر سبز پر دہ پڑا ہوا ہے اور ایک اول پر میمارت کاسی بولى بي اهذا قبد بكر بن على بن ابي طالب امه ليلي بنت مسعود بن خالد التميميه " العني يقر الكر النامي العن العني انی طالب کی ہے جن کی والد ہ مسعود بن خالدی تقیمی کی وفتر ہیں۔ براقی © حلی ® سے مزار کی بعض کرامتوں کونقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

<sup>&</sup>quot;كتاب" مراقد المعارف" جلداول صغيه ١٩٥- كاعاشيه انبول في است ذاتى طور يرد يكها باوركمة بين كه يقراس مقام ك عافظين ك ياس ب هستاه میں عراق میں ترک سلطنت کا عاتمہ انگریز جز لموڈ کے ہاتھوں سقوط بغداد کے ساتھ ہی ہوگیا۔ (P)

عاشيه كتاب مراقد المعارف جلداول سخد ١٩٨\_ محر حسين مرز الدين كے تحقیقی مشاہدات ب (1)

حسين بن احمد بن اساعيل حين بنجني "براتي" با ٢٦١ه من نجف اشرف مين پيدا بوئ - تاريخ نگار تھے۔ ان کی طرف بہت ی تاليفات کی نسبت وی (P) جاتی ہے۔جن میں سے" تاریخ الکوف" بھی ہے۔"جرہ" کے نواحی گاؤں میں سے" اصبیات" بستی میں <u>۳۳۳ا ہیں وفات پائی</u>۔

على يعنى تمرحسين على كيونكه و بال پر "حلى" نام سے دو" حسين" مشہور ہيں۔ايک شخ حسين بن على على بصير المعروف" ابن زكوم" متوفى وسيرا اله جو كه ز پردست ادیب تھے۔دوسرے حسین بن علی علی نجنی متوفی ۱۳۹۳ معلائے نجف میں سے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت امیر المونین کے دو سے کے صحن میں امام جماعت بھی تھے۔ براتی نے جس علی کی ' عالم تقد' سے تعریف کی ہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ان کی مرادشاید یمی دوسر سے عالم بن\_

''حلہ ہے ذوالکفل''<sup>©</sup> جاتے ہوئے حلہ ہے سات میل کے فاصلے پر نبرتا جیہ کے کنارے راہتے میں ایک قبرے جس ہے ہوئے زمانے کا بنا ہوا ایک گنبد ہے ، اسکی کچھ زرعی موقو فد زمین ہے جوقبر کے نتظم کے پاس تھی۔ اچا تک علدے ایک فخص ۔ نے زے سے محکر انوں کے ذریعے ® بیز مین ہتھیا لی اوراس کے منتظمین سے غصب کرلی اوراس پر زراعت شروع کر دی۔ جس کا . بن<sub>چه سه</sub>هوا که وه بهت بزگ مصیبت میں مبتلا ہو گیااور جو بھی شخص اس برکام کرتاوہی مصیبت میں مبتلا ہوجاتا۔ بالآخرلوگ بھی اور زے عکومت بھی ایسے اقدام سے بازآ گئے ۔®اس مزار کی حفاظت اور بندوبست''عزت'' قبیلے کے ہاتھ میں ہے۔جوحلہ شیر ہے⊙شال مغرب میں رہتا ہے۔

ذ والكفل ك اصل نام ميں اختلاف ہے۔ بعض كہتے ہيں ان كا نام'' عويد ايا بن اور يم'' ہے۔ بعض كہتے ہيں "بھر'' ہے جو مطرت ايوب نبي كے فرزند مِن اور بعض کہتے ہیں وہ "میبود اابن یعقوب بن اسحاق پینجبر ہیں۔ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔

عاشيه كتاب مراقد المعارف جلداول صفحه ١٩٨م منقول از أهجة العنمرية براقى كاعاشيه (P)

<sup>&</sup>quot; عزت" ایک عربی فبلید ہے۔ جس نے عراق کو اپناوطن بنایا اور ملک کے مختلف شیروں مثلاً ویالی ، کرکوک ، حلد، بغداد، کوت اور العمارہ میں پھیلا ہوا ہے اس قبیلے کا اصلی وطن مجاز اور یمن کا ورمیانی علاقہ اور سرز مین "سراۃ" ہے سمانی رسول عمروین معد یکر ب زبیدی کی اولاد سے ہے اور

<sup>&#</sup>x27;'عزت' قبیله''زبیدامفر'' کی اولادے۔

حاشيه كتاب مراقد المعارف جلداول صفحه ١٩٧٥

تاريخ مزارات بدادل

ریں سرو قبرے ملنے والے مواد کو دیکھا جائے تو ہمیں تاریخ وسیر اور سوائح عمری کی کتاب میں اس نام کے مخص کا سراغ نہیں ، منا۔ البتہ ہوسکتا ہے کہ'' بر'' ہے اتکی مراد ابو بکر بن علی بن ابیطالب ہوں جن کے نام میں اختلاف ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ ان كا تام" عبدالله" تقاردومرا قول بيه به كه" محمد" هماايك اورقول به كه" عبدالله" هما اور بقو لے ان كا نام مشبور نبيس © تھااور پھران کی والد وگرامی کے نام میں بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں'' کیلی بنت مسعود بن خالد واری' '® تھاا یک قول سے ہے که ان کی والدو''ام دلد'<sup>ین تخی</sup>س \_اس طرح دو اقوال کے مطابق دونا مول''محمد'<sup>ہ®</sup> یا'' عبداللہ''® کے ساتھوان کا لقب ''اعغ''تقایبلالقب محمد بن حفیہ کے مقابل میں تھااور دوسرا حضرت عباس علمدار بن ام البنین کے بھائی'' عبداللہ'' کے مقابل ہیں۔ ہم نے "انصار حین" کے تفصیلی حالات میں ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔

مقل الحسين خوارز مي جلد اصفحه ٢٨ \_ اي طرح كتاب انصار أنحسين صفحه ١٣٥ \_

مقل الحبين مقرم صفي ٢٦٣ .

بحارالانوارجلد ٢٣مني ٢٨\_از كتاب "العددالقوية"

مقاتل الطالبين صفحه ١٩ يـ

انعبار الحبين صفحه ٣٥ . (3)

عاشيه كتاب مقتل الحسين مقرم صفحة ٢٦٣ ماز كتاب صفوة الصفوة جلداصفحه ١١٩ ـ

<sup>.</sup> حاراً النوار جلد ٢٣ صفح ٢٠ - از "العدد القوية "و"مفوة الصفوة "اس مين محد اصغر مذكور ب-0

تائخ التواري حيات امام حسين عليه السلام جلد ٢ صفي ٢٣٤٢ ـ اس ميس عبد الله اصغر مذكور ہے۔

اب آیئے اوح قبر کی طرف ،تواس بارے میں چندامورغورطلب ہیں۔

ا۔ لوح پر لفظ " بکر" تری ہے۔

م البين" باشمی" كالقب ديا گيا ہے، جوغير متعارف ہے۔ م

سویہ اس میں ذکر ہے کہانہوں نے''وفات پائی'' جبکہ غالب امریہ ہے کہ آپ''شہید'' ہوئے۔

س آپ کی وفات واقعین جولی۔

ندکورہ بالاتمام تصریحات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ' ابو بکر بن علی بن الی طالب' 'نہیں تھے۔لیکن ان سب ہے نظمی بیر پھیر بھی اختال ہے با ہزمیں ہے ، کیونکہ۔

۔ ہوسکتا ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ' ابو' ساقط کر دیا گیا ہو، جیسا کہ عرب لوگ کہا کرتے ہیں اور بیا لیک عام ک صورت حال ہے۔

r\_ '' ہاشمی'' کالقب بھی خلطی رمجمول نہیں کیا جا سکتا ،اگر چہ کہ عربوں میں'' بنی ہاشم''یا'' آل ابی طالب''زیادہ متعارف بیس

۔ ۳۔ ''وفات یا گی'' کا کلم بھی مقتول ،شہیداور طبعی موت مرنے والوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔

س و و میں ان کی موت کا واقع ہونا واقعہ کر بلاے مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ بید واقعوالا ہیں ہوا ہوسکتا ہے کہ بیتاری اس اختلاف کی وجہ سے درج کی گئی ہوجوا مام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سال میں ذکر ہوا ہے کہ آیا وہ سال میں استھا الاجھاس کی مزید تفصیل اپنے مقام پرگزر چکی ہے۔ ©

ملاحظه بمودائر والمعارف كاباب حالات انصار باشمى سوانحمر ى فرزندان على بن الى طالب عبيدالله جميدالله اكبر بعبدالله اصغر بحد اصغراورا بو يكر .

وارز والمعارف كاباب" تحقيقات تاريخية فى انبطة الحسية".

ماروں معرور اس تمام کرنے کے باوجود پھر بھی قطعی طور پر اور یقین کے ساتھ شبیس کہا جاسکتا کہ وہ'' ابو بکر بن امام علی بن ابی طالب علیہ اس تمام کرنے کے باوجود پھر بھی قطعی طور پر اور یقین کے ساتھ شبیس کہا جاسکتا کہ وہ'' ابو بکر بن امام علی بن ابی طالب علیہ

ہوں۔ حرزالدین نے اس بات کا احمال چیش کیا ہے کہ '' ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کر بلا میں موجود ہوں اور جنگ کی جواور گھوڑ ہے پر زخی ہو گئے ہوں اور گھوڑ انہیں اٹھا کر بیباں لے آیا ہو'' کیکن انہوں نے اس اختال کوشک ۔ اورات نبام عطور پر پیش کرتے ہوئے خود عل کہا ہے کد۔'' آیا ممکن ہے کہ گھوڑ اانہیں میدان کر بااے زخمی حالت میں یہاں لے آیا ہواور و پسیں پری شبید ہو گئے ہوں اورائییں ای جگہ پر فن کیا گیا ہو؟''۔ بیا خال مطلقاً وار نہیں ہوا کیونکہ نہ توا ہے ار باب مقاتل نے ذکر کیا ہے اور نہ بی اس بات کا کہیں اور تذکر وہاتا ہے۔ بلکہ انہوں نے بیہ بات زور دے کر کھی ہے کہ ان کی شبادت واقعہ کر ہلا میں ہوگئے تھی اورا گرابیا ہوتا تو اس وقت ظاہر ہوجا تا جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد کے تعاون سے مقدی لاشوں کو فِن کیا تھا تو امام علیہ السلام نے جس طرح دوسر سے شہداء کی قبور کی حد بندی فر مادی اسی طرح اس کی حد بندی بھی فرمادیتے ۔البتہ بیہ بات بھی ہو عکتی ہے کہ بیہ مزاران کے علاوہ کسی اوراللہ کے نیک بندے یا ولی خدا کا ہو ،اور تاریخ وفات می غلطی واقع ہوگئ ہوجس کی وجہ سے میداشتہاہ پبیدا ہوا ہو۔انڈ ہی بہتر جانتا ہے بہر حال صورت الاحوال جو بچی ہے جرم <u>کو ۱۳۱۲</u>اھ میں از سر نوانقمیر کیا گیا اور اس کے ساتھ بچھاور برآید ہے بھی ملادیئے گئے۔اسی طرح ۱<mark>۳۱۷</mark>ھ میں اس کا الوان عام تقير كيا كيا اوراب مندرجدة بل صورت من ب\_

ا۔ حرم کے شالی جانب ضرح کر کھی ہوئی ہے جس کی لوہے اور المونیم® کی بنی ہوئی جالی ہے جس کی لمبائی2 میٹر چوڑ ائی 1.5 میٹر اور اونچائی 2.5 میٹر ہے جس کے سامنے کے جصے میں تین جالی دار کھڑ کیاں ہیں۔جن پرسورۃ حرکھی ہوئی ہے۔مغربی طرف کی جالی ضرح کے اعدر جانے کے لئے مخصوص ہے۔ضرح کے دونوں کناروں پرزرد کانی کے دور مانے ہیں ای طرح ضرح کے اوپراور جم میں اس سے بچھ چھوٹا گلدستہ اذان نما عمارت کا ایک خوبصورت حصہ ہے اور اس کے جاروں كونول برزردكانى كرماني بين اورض كاكورايك فانوس التكامواب-

تصور نمبر ۱۰۹(۱) کربن علی بن ابی طالب کی ضرح صفحةنمبرا٢٣

م الدالمعارف جلداول صفحه ٢٠٠ \_

المويم (Aluminuim) جس كى سائنى علامت (AL) بيدا يك سفيد دحات ، بلكى دحات جوير في موصل اور حرارت يبتي في العالم ذریعہ بیں گھریلواستعال کے پرتنوں اور واز ول اور کھڑ کیوں کے بنانے کے کام آتی ہیں۔ بسیط جم ہے۔

۔ ضریح سے گردی دیواریں اینوں کی بنی ہوئی ہیں جس پرسینٹ سے پلسترکیا گیا ہے۔اس پرآئمہ اطلبار علیہ السلام کے ا الما الرامی کمتوب ہیں۔اور قبر کے اطراف میں اینٹوں سے بنے ہوئے چھستون ہیں۔

م۔ تین برآ ہدوں کے ملانے کے بعد حرم کارقبہ 16×16 میٹر پر مشتل ہے۔

۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ۱۳۱۲ ہ میں تین رواق جدیدا نداز میں بنائے گئے ہیں جن میں سے دوتو خواتین کے لئے مخصوص ہیں اور ایک مردوں کے واسطے ہے۔اور سیزم کے تین اطراف کواپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہیں۔مردوں کارواق جو مید کے طور پر بھی استنعال ہوتا ہے۔ مزار کے دائیس طرف ہے اوراس پر قالیٹوں کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اورمحراب بھی ای جگہ پر ہے۔جبکہاس کے بائیں طرف میں خواتین ہے مخصوص رواق اور تیسرارواق ثنالی جانب ہے۔

| کے روضہ مبارک کا ایک منظر سنخی نبر ۲۶ | مور نیمرواا(۲) · حضرت بکر بن علی علیه السلام - |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| سن نبر۲۰                              | روین (۱۱۱ (۳)) روضے کا ایک اور منظر            |

س۔ قبرے سامنے جھے میں ایک چھوٹا ساابوان ہے جوز ٹانداور مرداند مجدوں کے درمیان ہے اور زائرین لیمیں ہے حرم کے اندرجاتے ہیں۔البتہ اس کارقبہ مذکورہ تین رواقوں ہے کم ہے۔ابوان سے حرم کوجانے کاراستدایک چوبی وروازے سے گزرتا ے جس کا طول 2 میٹر اور عرض 1/2-2 میٹر ہے۔ وروازے کے اوپر کر بلائی کا ٹنی کی اینٹوں پر بیآیت کھی ہوئی ہے" بسسے الله الرحمن الرحيم -ولا تحسبن الذين قتلو افي سبيل الله امواتا بل احياء عندربهم يرزقون "كاماراهاين بسم الله الرحمٰن الرحيم اور جولوگ خدا كى راہ ميں قبل كئے گئے ہيں انہيں مردہ گمان ند كرو بلكه زندہ ہيں اور اپنے رب كے پاس روزی یار ہے ہیں کا الا

اوراس كساته يهي تحريب-"السلام عليك يا من فدى الاعيه الحسين بنفسه السلام عليك يا ايها الشهيد ابو بكر بن على بن ابي طالب " يعنى سلام ہوآپ پر كہ جس نے اپنى جان كواپ بھائى حسين پر قربان كرديا۔سلام ہوآ پ پراے شہید، ابو بکر بن علی بن ابیطالب، جبکہ اس دروازے کے دونوں اطراف میں کر بلائی کاشی پر''ای صاحب مزار کی زیارت''کھی ہوئی ہے۔ دائیں طرف کی تغییر ثواب کے لئے جابر بن کاظم رماحی نے اور بائیں طرف کی تغییر الحاج حسین

صفي نمبر٢٢ تصویر نبر۱۱۱(۲) کربن علی کے مزار کا بیرونی دروازہ

عارمح موارات بدول

میں میں میں ہے۔ ان روینے کے میں کی کسیائی 60 میٹر اور چھڑ ائی 40 میٹر ہے۔ تو کو یا مزار کا مجھوگی رقبہ کدجس میں روضہ تمام رواق اور ایوان عدر روینے کے میں کی کسیائی 60 میٹر اور چھڑ ائی 40 میٹر ہے۔ تو کو یا مزار کا مجھوگی رقبہ کدجس میں روضہ تمام رواق اور ایوان رادی و غیرور کھنے کے لئے ہے اور دونوں کر مے شن کے شالی جصے میں ہیں میحن کی زمین کے ایک جصے پر موزائیک © کا فرش الاہوا ہے۔ جبکہ دوسرے مصے کا کنریٹ © نے فرش کیا گیا ہے۔ مغرب کی جانب ( مزار کی یا نمیں طرف) ایک بہت ہزا ہال ہے بھزائریں کے بیٹھتے اور استراحت کے لئے ہے ای طرح صحن کے شال میں طہارت خانے وغیرہ ہیں۔ بیرونی سڑک ے سے میں داخل ہونے والاقتمٰل ایک صدر دروازے ہے گز رکر جاتا ہے جوابیٹوں سے بنایا گیا ہے۔مزار کےاندرونی جھے ی دیواروں پرمعروف کر بلائی کا نئی کی اینتوں پر قرآن مجید کی آیات لکسی ہوئی ہیں۔

وضے تے قریب بی جارر ہائٹی مکانات خدام کے لئے تغییر کئے گئے ہیں۔

ے۔ مزار کی کا فقت اس وقت ﷺ بن زیدان بن حسان عزت کے پاس ہے جوایخ بھائی قاسم بن زیدان کا جانشین بنااوراينة والدزيدان كاجانتين بناقفابه

۸۔ روضے میں پڑھی جانے والی زیارت اس طرح ہے۔

بسد الله الرحمن الرحيم -السلام على آدم صفوة الله ،السلام على نوح نبي الله ،السلام على ابراهيم خليل الله السلام على عيسي روح الله السلام على اسماعيل ذبيح الله السلام على محمدحبيب الله السلام على على امير المومنين وصى رسول الله ، السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله ،السلام عليكما يا سبطى الرحمة ،وامامي الهدي الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة ،السلام عليك ياعلي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يامحمد الباقر السلام عليك يا موسى كاظم السلام عليك يا على الرضاءالسلام عليك

موز انیک ،انگریز ی کلہ (Mosaic work) کا معرب ہے جس کے معنی'' چیس'' کے بیں یعنی رنگ برنگ کے شیشے اور پھر ول کے کلڑے جنہیں کئی یا سینٹ میں ملا کرخوبصورت قتم کی شکلیں بنائی جاتی ہیں اس کی مختلف اور معروف شکلوں کوخصوصیت شہرت حاصل ہے۔عراق میں ''چپیں'' کی اینٹیں بنا کران کوفرش بنانے کے کام میں لایا جاتا ہے۔

ئنگریٹ بھی انگریزی لفظ (Concereet) ہے۔ جس کاعربی ترجمہ" خرسانہ" ہے یعنی تنکر، بیمنٹ، پانی اور دیت ملا کرلوہ کے سر بول میں وْالاجاتاب تاكه يُختَلُّ مِن اضافه وجائه

ر المحدد السلام عليك ياعلى الهادئ، السلام عليك ايها الحسن العسكرى السلام عليك ايهاالحجة ⊙ يا محمد الجواد السلام عليك ياعلى الهادئ، السلام عليك ايها الحسن العسكرى السلام عليك ايهاالحجة ي ... المهدى المنتظر عجل الله فرجه السلام عليك ايها السيد الزكى الطاهر الصفى يا ابن على المرتضى السلام مين العبد الصالح المطيع لريث ولرسوله ولاييث امير المومنين السلام عليث يا بكرين على © عليك المدن على © التهدانك سقطت شهيدا مفرجاً بدمك الطاهر © مع اخيك الحسين بيوم كربلا ،عرف الله بيننا وبينك بالجنة و مشرنا معكم اهل البيت صلواته عليكم ورحمة الله وبركاته "©

ترجمه بهم القدالرحين الرجيم -سلام ہوآ دم على الله بر بسلام ہونوح نبي الله بر بسلام ہوا براہيم فليل الله بر بسلام ہو<del>يس</del>ى روح الله بر سلام ہوا ساعیل ذبیج اللہ پر ،سلام ہومجمہ حبیب اللہ پر ،سلام ہوا میر الموشین علی ، وصی رسول پر ،سلام ہوسید ۃ نسا ،العالمین فاطمیہ بنت رسول خدا پر ہسلام ہوآ پ دونو ل پرا ہے نبی گی رحمت کے نوا سے اور اے بدایت کے امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سر دارسلام ہوآ پ پراے امام علی زین العابدین ،سلام ہوآ پ پراے امام محمد باقر ،سلام ہوآ پ پراے امام جعفرصا دق ،سلام ہو آپ پراے امام مویٰ کاظم ،سلام ہوآپ پراے امام علی رضا ،سلام ہوآپ پراے امام محرتیقی جواد ،سلام ہوآپ پراے امام علی تق بادی سلام ہوآپ پراے امام حسن عسکری سلام ہوآپ پراے امام حجت خدااے مہدی المنتظر مجل الله فرجہ۔

سلام ہوآ پ پراے ذکی سردار ،سلام ہوآ پ پرصاف اور پاک و پا کیزہ ،سلام ہوآ پ پراے کی مرتضی کے فرزند ،سلام ہوآپ پراےاللہ کے نیک بندے،اےا پنے رب کے،اس کے رسول کے اورا پنے والدامیر الموثین کے اطاعت گزار ،سلام آپ پراے بکر بن علی ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے پا کیز ہ خون میں غلطان ،شہید ہوکر ( زین سے زمین پر ) گرے۔کر بلا ے دن اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔خداوند تعالیٰ ہمارے اور آپ کے درمیان بہشت میں شناسائی کرائے اور جمیں آپ اہل بیت کے ساتھ محشور فر مائے خدا کا درود وسلام اور رحمت و برکت ہوآپ اہل بیت پر۔

اوح كمّ خريس داني طرف" المتبوع المحدوس الحاج جابر كاظم الرماحي "اور بائي طرف" الفاتح على روح

المرحوم فجی حسین مونس®''تحریر ہے۔

<sup>&</sup>quot;رِمَا تَىٰ" كَىٰ لُوحَ مِينَ" اسلامِ عَلَى الْحِجَةِ الْمُحِدِيُ" ہے-0

رماتی کی لوٹ میں'' یا ابو بکر'' ہے۔ 1

①

معلوم ہوتا ہے کہ جس فنص نے بیزیارت نامہ تیار کیا ہے۔اس نے اس کے پھیے جسے تو زیارت دارے اور کئی دومری زیارتوں سے لئے ہیں۔اور پھی کو 0 ا پی طرف موقع کی مناعبت کے ساتھ اضاف کیا ہے۔

لفظ ' فحی ' مخفف ہالفظ'' حاجی کا جوعراق میں رائج ایک ہجہ ہے جو'' الحاج'' کے بدلے استعمال ہوتا ہے۔ 0

## بيت فاطمة يامقام ولادت حضرت امام حسين عليه السلام

س پہلی جمری سے ©اواخر میں جب حضرت رسول خداصلی اللّه علیہ والہ وسلم نے مدینة منورہ میں محبد نبوی کی بنیا در کھی تواسطے جنوب مشرقی کونے میں اپنے گھر کی بنیاد بھی ڈال دی اور محبد کے شالی کونے میں وہ گھر تعمیر کرایا جوعلی اور فاطمہ کا گھر کہلا تا تھااوراس کارقبہ بقول بٹونی © مندرجہ ذیل تھا۔

جنوب کی طرف طول میں 14.5 میٹر، شال کی طرف 14 میٹر جبکہ عرض میں شرقاغ با5. 7 میٹر کیکن اس نے اس گھر کا جونقشہ نیار کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا عرض 25. 7 میٹر اور طول 9 میٹر ہے اور پیغیبر خداصلی اللہ والہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پیچھے شالی کونے اس ستون کے ساتھ نماز تبجد پڑھا کرتے تھے"اسطوانہ تبجد' © ( تنجد کا ستون ) کہتے ہیں۔

آلاب" قارة المبيد" صفحه ٢٨ \_

بعونی، یعن محمر بن لبیب بعونی مصرے ادیب مورخ اور سیاح بین ، رسیسیاده (۱۹۳۸ می) مین قاہرہ بین وفات پائی ۔ ان کی تالیفات میں ہے'' الرحمة المجازیة '''' الرحلہ الله امریکا'''' (رحلہ الا ندلس' میں ۔

کاب مدیند شنای ،صفحہ ۱۸۔ از بیتونی کی کتاب ''الرحلہ المجازیة ''صفحہ ۱۳۲۲۔ اس بین بتایا گیا ہے کہ '' حضرت فاطمہ زبراعلیہ السلام کے گھر کا طول بوبوب سے فقظ ساڑھے چودہ میٹر اور شال کی طرف چودہ میٹر تھا۔ اور ش ق وغیرہ سے ساڑھے سات میٹر۔ اور بیا ندر کی طرف سے دودرازوں کے ذریعے بڑے کمرے کے ساتھ ملا ہوا تھا ''۔ کتاب وفاء الوفاء جلد ۲۳ سے بین ابن ابن مربم سے روایت ہے کہ۔'' فاطمہ بنت رسول القد صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چوڑائی اس ستون تک جاتی تھی جوسا سنے والے ستون کے چیچے تھا ''۔ اور یہ بھی کہا کہ۔''اس کا دروازہ اس مربعہ بین تھی جہال قبر ہے''۔ اور یہ بھی کہا کہ۔''اس کا دروازہ اس مربعہ بین تھی جہال قبر ہے''

وفا والوفا جلد ٢ صفحه ٢ ٢ مرت رسول خدا اور فاطمه زبراً أن گفرے بيجية آكر اى ستون كے ساتھ نماز تنجد روحتے تھے "ملاحظة ہو" نزمعة الناظرين "صفحه ٨٨١ر"

اور نذکورہ دونوں گھروں کے درمیان ایک گزرگاہ © تھی۔ دروں میں سے جوکر جامع لذیر جاتا ہے اور وہیں سے جامع ے مناظرے لطف اندوز ہوتے ہیں۔اورلوگوں کے جم غفیراور چکمداراورز پینت کامشاہدہ کرتے ہیں۔''وہ پیھی کہتے ہیں کہ ا السبن '' بے کل کی طرف ایک تفااور'' خان لیکی'' کی جانب ہے بھی ایک درواز ہ تھا۔ان دو درواز ول کے درمیان سات تزرگا ہیں'' خوخ''یا درے تھے۔خلیفہ جامع از ہر جانے کے لئے جن میں سے حیابتا گزر جاتا۔مجلّہ''الز ہراؤ' قاہرہ ستارہ اول سال دوم سفیه ۲۵ تاریخ ۱۵ محرم ۱۳۳۳ ه -

اسناد کے ساتھ عیسی بن عبداللہ ہے وہ اپنے والدے بیان کرتے ہیں کہ معنرت فاطمہ کا گھر اس کوشے میں تھا جہال پر قبر ہے۔اس گھر کے اور رسول خدا کے گھر کے درمیان ایک گزرگاہ تھی ،جس کا نام عالی شخصیلی نے'' خوفویلی''رکھا ہے۔ملاحظہ ہو کتاب''بیوت الصحلبة''سفحہ ۱۷۸۔اوراور'' خوف " كے معنی قاموں جلداول صفح ١٦١٦ ميں جيں۔" دو گھرول كے درميان آنے جانے كا درہ" اوراس سے مرادوہ فاصلہ ہے جودو گھرول كے درميان آنے جانے کے لئے ہوتا ہے۔ چنانچے حضرت فاطمہ سے گھر کا دروازہ وہیں ہے تھا۔اور''خوجہ'' ہے مرادگز گاہ کے معنی کی تائیداس نے مجلی ہوتی ہے جوشخ عبدالقادرمغربی نے کتاب 'البدیات' میں قاہرہ میں سلاطین فاطمی کے محلات کی تو سیف کی ہے۔وہ کہتے ہیں۔ ''باب الدیلم'' (جامع انسین) اور" تربت زعفران" (خان خلیلی ) کے درمیان سات گزرگامیں پاسات درے میں جاندنی راتوں میں خلیفدا ہے اہل حرم کے ہمراہ انہی دروں میں ے گزر کر جامع از ہر جاتا ہاورو ہیں ہے جامع کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے اوراوگوں کے جم غفیراور چک اورزینت کا مثابرہ کرتے ہیں۔وہ يہى كہتے إلى كە "خوخ كالفظ" "خوخ" كى جمع ہے جودو كروں كے درميان ايبادرہ ہوتا ہے جس بى دروازہ بيس لگايا جاتا۔ چنانچ "جامع الحسين" المحل كى طرف ايك خوفته تقا اوروه" خال على" كى جانب سے بھى ايك دروازه تقاران دودروازول كے درميان سات كرر كاجي "خوخ" یا درے تھے خلیفہ جامع از ہرجانے کے لئے جن میں سے جاہتا گزرجاتا" مجلّد" الزہراتا" قاہرہ شارہ اول سال دوم سنجہ 20 تاریخ ۱۵ محرم ١١١١هـ

174 فاريخ مزارات بدول

ای گھر میں جعزے علی علیدانسلام ® اور حعزے قاطمہ زبراعلیدانسلام کی شادی کی آفٹریب عمل ® میں آئی رستون اور محراب فاطرة ١٥ كارز و يك اوريه عصر كما توكى بات ب-اوراى ككريش فرز ندان رسول محسن اورحسين ، نيز زيزب وام کاؤ م سؤلد ہوئیں۔ فاطمہ اور فاظیر خدا کے گھروں کے درمیان ایک روشندان لقا۔ © لیکن جب جناب زیرا کومعلوم ہوا کہ ای روشندان کے ذریعے بی بی عائشان کے کھر بلوحالات سے باخبر ہوتی راتی جی ۔ تو آپ نے رسول خدا سے درخواست کی اے بند کردیا جائے تو آ مخضرے نے ان کی درخواست کومنظور کرتے ہوئے اے بند کردیا⇔اور علی و فاطمہ علیہاااسلام کے گھ ے مجدنیوی کوجائے کے لئے ایک راستا تھا۔

كتاب " فاطمة الزبراء كن الهيد الى اللحد صفحه ١٨٨ من بين عفرت فاطمه ذبرًا كيما تحد حضرت على كي شادي هارشة بن نعمان كي كحريب بوتي-ال کے بعد آنخضرت مسلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے بلتی ان کو گھر نقیبر کرا دیا'' 🕝 کتاب وفا والوفا جلد ۲ صفحہ ۴۶۲ 🕝 کتاب الوفا جلد ۶ صلی ۶۹۹ اور" کیانی" نے اپنی کتاب" انھا فاطمة" کے صلی ۱۲ ایس لکھا حضرت زہرا کے ساتھ حضرت ملن کی شادی اس ستون کے زو کیے ہوئی جہاں پرآ خان کے گھر میں محراب موجود ہے اور نقشہ ہے بھی معلوم ہتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی شادی کا مقام ''محراب فاطمہ'' اور محراب تبجد'' کے درمیان ہاوراس میں دوجبور ابھی شامل ہے جوشال کی طرف واقع ہےتو کو پامقام عروی بھراب تبجد کے پیچھے والا وہ حصہ ہے جہاں پرآتا ہی چېزه ې۔ داننداهم 💿 بوسکتا ې که گهر کی تغییر 🎞 ده مین بونی بو، کیونکدراویوں نے حضرت علی کی تاریخ نژوت کی میں اختلاف کیا ہے جن ين تين آول زياد ومشبور بين به

ا المحرم الده على عمليا چيفة والحجه ع جنگ بدرے واپس آبانے كے پكودن بعداور بيرواپسي شوال سدھ ميں ہوئی۔ هے روشدان سے مرادد بوارش ایسا کھلا ہوا سوراخ جوچھوٹی ی کھڑی کا کام دیتا ہےاوراس ہےروشی آتی رہتی ہے۔ لے کتاب وفاءالوفا جلد ہوسنے ٢٦ ہم میں عمر بن علی بن عمران کھرے بابرتشریف لاتے تھے اور کھر کی دیوار میں بی بی عائشہ کے کھر کی طرف ایک روشندان تغاجب بھی حضور پاک کھرے بابرتشریف لاتے تھائی روشندان سے جھا تک کرفاطمہ زہرا کا حال احوال ہو چھ لیتے۔ چنا نچھ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی ہے کہا ''میرے دونوں بيح آج بيار بين ،اگر آپ تيل كا بندوبست جے رات كوجلا كر روشني حاصل كى جائے تو بہتر ہے۔ چنا نچية حضرت على بازار گئے اور وبال ہے تيل خريد لائے اور فاطمہ زبرا کودے دیا۔ انہوں نے بیتیل جلایا اور چراغ صبح تک جلتار ہا۔ جب بی بی عائشرات کے وقت آتھیں وہاں ہے چراغ جلتا و مکیداور بالتمن ہوتی سنیں تو اس ماجرا کوان سے بیان کیا۔حضرت فاطمہ زبرانے رسول خدا ہے درخواست کی کہ اس سوراخ کو ہند کرویا جائے ، چنا نچے حضور پاک نے اے بند کردیا۔

۔ جیسا کہ متوامر اعادیث ای بات پر دلالت کرتی ہیں©اور حضرت فاطمہ زہرااور حضرت رسول خداً کے گھروں کے رسیان میں ایک دیوارتھی اس دیوار میں درو کی صورت مین گز رگاہ تھی جس سے دروازے کا کام لیا جاتا تھا اور بعض اوقات درمیان میں ایک دیوارتھی حضرت فاطررز ہڑااس دروازے پر پرد وافکا دیا کرتی تھیں۔ ©

حضرے علی اور جناب فاطمہ کے گھر کا تقبیراتی موا داور ہندی شکل بھی حضرت رسول خدا کے گھر کی مانند ہالکل ساوہ تھی۔ یونگدا ہے پچی اینٹوں، تھجور کی شاخوں اور بالوں کے بنے ٹاٹوں سے بنایا گیاتھا۔ چنانچیداؤد بن قیس©روایت کرتے ہیں: میں نے ججروں کو دیکھا ہے جو کھجور کی شاخوں سے ہوئے تقے اور باہرے بالوں کے بنے ٹاٹوں کے ساتھ ڈھکے ہوئے تھے میرا گمان ہے کہ۔ پینیبرخدا کے گھر کی چوڑ ائی تجرے سے دروازے تک چھ یاسات© ہاتھ ہوگی۔

ملاحظة بوكتاب" فضائل الخمسة من الصحاح الست" جلدا صفحة ١٦٧-(1)

وفاءالوفا جلد ٢ مسنحد ٢ ٢ سيروى دروازه بجوجنوب كى طرف سے كزرگاہ ميں واقع تقااور حضرت رسول خداً صبح كى نماز كے بعداس چو كھٹ ك وونون بإزؤن كو كراكمة تص-"السلام عليكم يا اهل البهت" اسابل بيت تم يرسلام بو) يافرمات من الصلواة الصلواة الصلواة والمعلواة والم يويدالله ليذهب عدكم الرجس اهل البيت و يطهر كد تطهيرا (نماز ،نماز! اےالل بيت فداتويس يمي عامتا بكتم على مرتم ك نجات کودورر کھے اور تہیں ہرطرح سے پاک و پاکیز درکھے ) ملاحظہ ہو کتاب ''وفا والوفاء''۔

داؤد بن قیس،ان کا نام فراء، پیشه چرم سازی اوروطن مدینه ہے۔قریش کے غلام تھے بہت کچھراویوں سے روایت کی ہے جن میں زید بن اسلم بھی ہیں۔ای طرح ان سے بھی بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے جن میں ابوداؤ وطیلسانی بھی شامل ہیں۔ابوجعفر منصور کے دور حکومت میں اس دنیا ے رفست ہوئے جس کا دور حکومت ۱۵۸۲۱۳۱ احتما

تقریاسازهے تین میٹر کے برابر

تاريخ مزارات بداول

ر ایراز دہمی ہے کہ کھر کا اندرونی حصدوں ہاتھ © ہوگا اوراس کی بلندی سات اورآ ٹھے ® ہاتھوں کے درمیان ہوگی ® \_ سے اسری اس میں: میں اہمی نابالغ الز کا تھا اور رسول خدا کے گھروں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ میرے باتھ ان کے وں کی جیت کو چھوتے تھے اور ہر گھر کے لئے ایک ججر ہ تھا اور حجروں کوٹا ٹوں ®اور سرو® جیسے در خت کی لکڑیوں سے پھیایا

یعتی جس کا طول یا یکی میٹر کے برابر تھا تقریباً

كتاب" بيوت الصحابة "صفي ٢٦ از كتاب" الادب المفرد " بخارى باب النطاول في البنيان صفحه ٢٥٠ \_

وہ بیادر جو کی چیز کوؤ ھانپ دے۔ کیڑے کو جاوراس لئے کہتے ہیں کدوہ جم کو چھیا تا ہے۔

یعیٰ جس کا عرض تقریبا چارمینر بندآ ہے۔ کتاب زرعة الناظرین صفحہ ۱۸۳ میں ابن نجارے منقول ہے کہ جمرے کا کونہ قبلہ کی طرف معرب سے مشرق تك ١٠١٢/٣ باتهداورشام كى جانب ١١٠٨/١ باتهداورمشرقى اورمغرني دونون اطراف سيسات باتحد تعااوركتاب "مراة الحرمين" جلداول سنجة ٢٢٣ مين بحى اى طرح ب جن طرح كتاب وفاء الوفاء جلد ٢ صفحه ٥٦١ مين ب كرجر ب كاجنو بي كوندا ندر كي طرف س= / امد • ابا تحد شالى کونۃ الھے۔ ااہاتھ اور دونوں مشرقی اور مغربی کونوں میں سے ہرایک ۸ ۵ ے باتھ کے تھے۔

حسن بعرى كانام صن بن يبارقا زيد بن البت انصارى كيفام تصوياته هن مدينه من بيدا بوئ ان كا شار بعرو كي علاء اورداوايال مي ہوتا ہے۔ ابن البي العوجاء كى شاگر دى افتيار كى معاويد كے عهد حكومت ميں والى خراسان ربيع بن زياد نے آئيس اپنا كاتب مقرر كياستال هش بهر ه مُل وفات يائي۔

كتاب ين "عرع" كالفظ استعال بواب جس كوفارى مين"مرو" كتي بين منويركى ايك فتم ب جس كى ككزى زيبائش كامول مين اورتابوت و صندوق وغيروك بنائے كام آتى ہے۔

كمَابِ" بيوت الصحابه" صفح ٢٢١ز كمّاب خلاصة الوفاء صفحه ٢٤٨ \_

۔ بذلی© کہتے ہیں میں نے از واج رسول کے گھروں کواس وقت و یکھا تھا جب عمر بن عبدالعزیز ®واپد بن عبدالملک ® ے دور حکومت میں مدینہ کے گورنر تھے۔ چنانچے عمر بن العزیز نے ان کھروں کو کرا کرمجد نبوی میں شامل کرویا اٹھا وہ کھر پاکی ا پنوں کے بنے ہوئے تھے جن میں ان کے جمرے جمجور کی شاخوں میں چھپے ہوئے تھے میر کی گفتی کے مطابق جمروں سمیت کل ہ ونوگھر تھے اورام سلمہ کے گھر اور جمرے کو بھی ویکھا تھا جو پکی اینٹوں سے تیار کئے گئے تھے۔

عطا پخراسانی کہتے ہیں: میں نے از واج پیغیبر کے ججروں کو دیکھا جو پھور کی شاخوں سے تصاوران پر ٹاٹوں کے ® とりになしな

عبدالعزيز بن يزيد مذلي ،جس كى كنيت ' ابن قطس ' ، تقى -

عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم اموی چیس برس کے تھے کہ ولید بن عبدلالملک اموی کے زمانہ حکومت میں ربیع الاول کے <u>بھی</u>مل مدینہ کے امیر 0 بنائے گئے اور اور میں معزول کردیے گئے۔ پھر 99 جیس اموی خلیفہ بنا اور اور میں وفات پائی۔

ولید بن عبدالملک بن مروان سلسله امویه کا چینا حکمران ۱<mark>۳۸۰ می</mark>ن پیدا بوا<u>لا ۸ ه</u>تلا<u>د ه</u> حکومت کی جامع اموی کی از سرنوهمیر کی نموطه (ومثق) میں 0

الوفاء باحوال المصطفى حبلداول صفحه يهوه

ابوسلم خراسانی کا بینا عطاخراسانی مهلب بن ابی صفره کاغلام تھاشام میں سکونت افلتیار کی ،راویوں میں شار ہوتا ہے۔ <u>۵ جی پیرا ہواار دا او میں</u>

الوفاء بإحوال كمصطفى جلداول صفحه الأمهم

مندرجه بالانصر بحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زبراعلیم السلام کے گھر کا تخیینی رقر به ای طرح بندا ہے جو بی کوند۵۔۱۳ میٹر، شالی کوند۱۳ میٹر، شرقی اور غربی ہرایک کوند۵۔ ۷میٹر اور بلندی۲ میٹر ©یا یوں بچھے پیاں رہے۔ کہ ابائی ۹ میٹراور چوڑ انگ ۲۵۔ یمیٹر تھی جس کی جار دیواری یا تو تھجوری شاخوں کی تھی یا پھر پکی اینٹوں کی جن پرگارے⊙ ے لیائی کی گئی تھی ادریا پھرٹانوں پرمشمل تھی ،جن کو تھجور کی۔ ®شاخوں سے چھتا گیا تھااوروہ صحن اور ججرے میں تقسیم تھا۔ ۔ ظاہریہ ہے کہ گھر کی چار دیواری لکڑیوں ہے بنائی گئ تھی اور یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حجرہ عائشہ کہ جس میں رسول یاک کو د فن کیا گیاوہ یکی اینوں کا بنا ہوا تھا اور بیدکام یا تو عبداللہ بن زبیر © کا تھا یا عمر بن خطاب کا جنہوں نے لکڑیوں کی بچائے اینٹیںاگادی تنمیں۔

بقولے بدبلندی تقریباساڑھے تین جارمیز تھی۔

وفاءالوفاء جلد ٢صفيه ميل عبدالله بن يزيد ہزلى ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب عمر بن عبدالعزيز نے از وائ رسول كے گھروں كوگرايا تواس وقت وه اینوں سے بنے ہوئے تھے۔لکڑیوں کی باؤتھی ھے گارے سے لیمیا گیا تھا۔۔

ال سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغیر خداً اور علی مرتضیٰ کے گھرول کا تغییر اتی مواد اور ہندی شکل ایک بی تھی اور بیصورت حال بعید مجد نبوی کی تھی کیونکہ امام جعفرصاد ق عليه السلام نے فرماتے ہیں۔" بیغمبرخدا نے مجد نبوی کو پخته اینوں سے تیار کیا، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کی اتو انہوں سے عرض کیا کہ "یارسول اللہ! اگرآپ اجازت دیں تو ہم اس میں توسیع کردیں؟ فرمایا ہاں! چنا نچیآپ نے اس کی توسیع کا تکم دیا اوراپ ای کیا گیا اور دیوار کی تعمیر میں تمام زن ومرد نے حصد لیا پھر جب گری کی شدت محسوس ہوئی تو لوگوں ہے استخضرت کی خدمت میں عرض کیایارسول الله! اگر آپ اجازت ویں تو اس پرسامیہ بان بنادی؟ آپ نے اجازت دی اورسامیہ بان بنانے کا حکم دیا اور مجود کے تنول کے ستون کھڑے گئے ان پر مکڑیاں، بانس اور گھاس پُيونس ذال دي گئي \_\_\_\_ کتاب عمرة الاخبار صفحة ١٠

عبدالله بن زبیر بنعوام جن کی والدہ اساء بنت ابی بکر ہیں۔ <u>اصح</u>یس پیدا ہوئے، جنگ جمل میں بی بی عائشے کے طرفدار تھے،حجاز اور عراق پر عکومت کی آخرکار تجاج بن یوسف تفقی نے اس کا خاتر کیا ج<del>وس مے</del> میں اموی خاندان کی طرف سے وہاں کا گورز بنا۔

وى فرح يركور وبالاتسريفات سي يحي أهاجراونا بي كراه ريد بها الشرك الماريد والا ويالا في الالها الله الم اليكوالة اليك يحيد الاحدرت زجرا عليها الملام كم كا ورواز واللي سروكي الاتفاء الدروالي كالم بالالات ويالون الا ا برے جارہ ہواری شاید کا رے سے لیجی اولی آئی ہا گائی وہ خواد ساتھ الدست و کے دروری آلازی سے اللی اولی آئی۔ ر و حتى دس كسر كي همير اتى كيفيت اب أيك اور خالو سناس كاج أنه وايا جاء بهاوره ديون كيار ناتين البارد كان الواز مدیث سمانواب" ( درواز وس کے بند کرنے دائی مدین سے بیشانی د فاطمہ کے بالیادر نادائش ما اللہ کے اور دور

- ب ال كعر كاورواز ومغرب جانب تها جوسجد في طرف كعانما لغا
- ہے۔ ان کی اوران کی اولا د کی آیہ ورفت مسجد ہی ہے جوٹی تھی بعنی ووسجد ہی کومبورکر کے اُسے جاتے تھے۔ اس میں اولی

وب بهم اسد ایواب والی بخوا مادیت کوچش کرت وی جن جن عی صراحت ک ساتھ ای بات کا اگر ب سالون سرف بقدر ضرورت ھے کوی ذکر کر ای گے۔

- ا۔ اور سباد کول کے دروازے (جو سجد کی طرف کھلتے تھے ) بند کردیجے گئے موالے علی کے دروازے کے 🗈
  - ہے۔ لوگول نے مجد کے سارے دروازے بٹد کردیجے مواے فل کے دروازے کے (o
  - س بیغیبر نے مسجد میں ہمارے دروازے بند کردیئے اور علیٰ کے دروازے کو برقر ار کھا۔ ﴿
    - س۔ مسجد کے سارے دروازے بدن کردیئے مستع اور ملی کا دواز دکھلار ہے دیا گیا۔ ۵

بعض آناون من المراسات كالمرك كالقاء

سناب ورية أسجدان ي الشريف منى ياالاركاب وقاء الوفاجلدة منوع ١٥ اوركتاب مراة الحرين جلداول منوع الاس 0 0

فضاك أنمسه جلد وصفيره عدار متقول ازمنداهم بن تنبل جلد وصفي ٢ وكنز العمال جلد وسفي ١٩٩٩ رواسدالغلب جلد وسفي ١٩١٣ \_ (1)

فضائل أفمسه جلد وصفحة وعارجلية الاواما وجلد والقياها-0

فضائل بخسبه جلداصفية عاساز مجمع الزوائد جلد وصفحة وال 0

الغدم جلوم صفيت ١٠١٥ جاري أنان كشر جلد يصفح المالية

تاريخ مزارات بلداول

ورواز مع كوچيوڙ ديا كيا- ۞

 حکات سے ایک دن حضرت رسول ضداً نے قرمایا: علی اور دارے مجد کی طرف کھلتے تھے ایک دن حضرت رسول ضداً نے قرمایا: علی استان علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی الل کے در وازے کے علاوہ ان باقی سب در واز وں کو بند کر دو۔ ⊙

ے۔ ان سب لوگوں کے مجد کی طرف کھلنے والے تمام راستوں کو ہند کر دوسوائے علی کے دروازے کے کہ و وجب کی حالت میں بھی اس سے گزر سکتے ہیں۔ یبی اس کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ۔ ﴿

 ۸۔ خبر دار رہو کہ اس مجد میں داخل ہونے کی اجازت نہ توجب کو ہے اور نہ بی کسی حائصہ کوسوائے رسول اللہ علی مرتضی ، حضرت فاطمه زبرا ،امام حسن اورامام حسين ك-٠

الغدير جلد ٣ صغير٥ ٢٠ از مجمع الزوائد جلد ٩ صغير١١ - الغدير جلد ٣٠ - از منداحدين حنبل جلد اول صغير٥ ٧ - فنخ الباري جلد يصغيرا الور ديكرييس ب د جمين رسول الله في محمد يا كدر."

الغد ريجلد ٣صفي٢٠١\_ ازمنداحرين حنبل جلد م صفح ٢٩ س\_ (P)

فضائل الخمسه جلداص فحد ١٦٩ ـ ازمنداحد بن عنبل جلداول صفحه ٣٣٠ \_ 0

فضائل الخمسه جلد ٢صفي ١٤١ ازسنن بيهي جلد يصفحه ٢٥ \_ 0

اس لحاظ ہے حضرت علی علیہ السلام و فاطمہ علیہا السلام کا درواز و مسجد کی طرف کھانا اتھا اور ہے مجو دی سے اس آول سے منافی نہیں ہے جم نے بیان کیا ہے۔ کہ'' علی وفا الریطیباالسلام کے گھر کا درواز ہ جنوب کی طرف تھا جوگز رکا ہ کی طرف کھانا تھا'' اس کے کدان دونوں اقوال کوجمع کیا جا سکتا ہے۔وہ یوں کدگھر کے دووروازے او تکلے جیں۔الہتہ یا قول بھی شروری ہے کہ سرزرگاه کارخ مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں تھا۔ تا کہ سے بات پاپیژیوت کو کا آئی جائے کہ ان اتفادی جسٹیوں کے گھر کا ورواز ومسجد ے علاوہ کسی اور جگہ کوئیں کھانا تھا۔ © میہ جو بات مشہور ہے کہ مطرت فاطمہ کے کھر کا درواز وشرقی جانب ہے اورآ تی تلک موجود ہے تو بیدو ہشر تی درواز ہ ہے جو تیغیبر خداً کے حجر کا درواز ہ تھا اور بعد میں '' پاپ فاطمہ'' کے نام سے موسوم ہواس کی وجبهر ہے کدیہ حضرت فاطمہ کے کھر کے نز ویک تھااور شاید حضرت فاطمہ کے گھر کا جنو کی درواز وجواندرو فی درواز والفااوران ے والد گرامی پیغیبرخدا کے گھر کی طرف کھاٹا تھا جوآنخضرت نے اپنی زوجہ بی بی عائشے کے لیے بخصوص کر دیا تھا۔ حضرت ملی اور حضرت فاطمه علیهاالسلام کاصدر دروازه و بی مغربی دروازه فغاجوسجد کی طرف کھاٹا فغااور و گھر کے جنوب فربی کونے پر فغا۔® کیونکہ حد بندی ہے معلوم ہوتا ہے کہاس کامحل وقوع آنخضرت کی قبر کے مرابع اور'' ستون جبرا کیل' '® کے نزدیکے تھا۔ جواس ھے میں تھا جے غربی کونے کے ®موڑ پر عمر بن عبدالعزیز نے قائم کیا تھا۔اوراے"مربع قبر کاستون' بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس شال مغربی مربع کے رکن میں تھا جومغربی جانب اس موڑ میں تھا جے ممر بن عبدالعزیز نے شال کی جانب ''ستون وفو ذ' کی قطار میں تقبیر کیا تھا جن کے درمیان وہ ستون ہے جواس جالی سے ملا ہوا ہے جو''ستون دفو ذ' کے مشرق میں ہے۔ ®

اس سے سیمراونسیں کی جاسکتی کہ پنجیبر خدا کے گھر کا مشرقی درواز ونہیں تھا۔جبکہ گزرگاہ کا مشرقی درواز ونہیں تھا۔ کیجاکہ ''سمہ جاسز'ا بھی کتاب "المناسك" صفيه ٢٤٦ - من محد بن البياس كي كتاب" تاريخ المسجد الدوي الشريف سفيه ١٢٩ - عرابان ميد العزيز كالنهدام بيت عائش كي الفكاركو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔'' پھر عمر نے رسول خداے کھرے مشر تی دروازے کے بنانے کا علم دیااوران پردرواز وہنادیا گھراس کے اطراف میں ا يك حيار د يواري تغيير كرادى اورات زيارت گاه بناد يا تاكد بإن نمازن يزهى جاك"

بيده ورواز و ب جہاں سے حضرت على عليه السلام نے لوگوں سے بعث لى اور جس پر حضرت فاطمہ نے برد وہ الا ہوا تھا۔ (P)

اس كے ستون جرائيل كى وجہ سے تسميدا بن جرائي سفرنا ہے ميں بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں ۔كن اس جگہ پر جرائيل مايدالساوم نازل ہوا كرتے تحداور بيانبوں نے کہا ہے کداس پر بردوؤ الا کیا ہے۔"اور شاید بیر مکسآ تخضرت سے ساتھ جرا کیل کی ملاقات کی مجی ہو۔ 0

لما حظه وكتاب" ويت الصحاب مفيه ٩٠ ماز كتاب" وفا والوفا" جلد السفيه ١٩٩ م. 0

ستاب" تارخ أسجد المدي كالشريف "سنية ١٣٣هـ الركتاب" وفا مالوفا" علد السلحة و ١٩٥٥ ـ

#### خلاصہ کلام میری طرف تھلنے والا درواز و بھر سے جنوب مغربی کوئے ہے شال کی جانب تقریبا ۵ سے پیغلی میلر کے فاصلے یہ ہے۔



#### گهر کاحدودار لعه

حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہراعلیہ السلام کے گھرکی حدود کے بارے میں سمہو دی گہتے ہیں'' حضرت فاطمہ زہراعلیہ السلام الله علیہ الله کے گھرکی حدود کے درمیان ہے اور راویوں کا پیمی کہنا ہے کیلی فاطمہ زہراسلام الله علیہ اکا گھر وہاں پر تھا جو جگہ قبر کے © مربع اور ستون © تبجد کے درمیان ہے اور راویوں کا پیمی کہنا ہے کیلی نامیا ہے اور سیدہ نسا واہل البحد حضرت فاطمہ سلام الله علیہ الله علی تعالیہ اور روایت علی ہے کہ حضرت ام سلم تاتی ہیں کہ حضرت علی وزہراعلیہ السلام کے گھرے مشرق کی جانب تھا۔
حضرت علی وزہراعلیہ السلام کے گھرے مشرق کی جانب تھا۔

مندرجہ بالاتمام تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی وفاطمۃ کے گھر کے مغرب میں مجرنوی ہشرق میں تجرہ امسلمۃ ، شال میں وہ گزرگاہ اور درہ تھا جواس گھر کے اور حجرہ ، حضرت عائشہ کے درمیان میں حد فاصل تھا اور شال میں وہ راستہ تھا جو باب جبرائیل کو جاتا تھا۔ اوران سے گھر کی دیوارستون تبجد ہے جاملتی تھی اور یہیں پروہ محراب تھا جہاں پر آنحضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبجدا درباقی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

دوسری طرف سے بیجی ہے کہ اس گھر کا جنوب مغربی کو نہ مقام جرائیل کے ستون کے نزدیک واقع تھا۔ جبکہ گھر مشرق کی طرف مجد کے دوسرے دروازے کے برابرتھا۔ جے عمر بن عبدالعزیز نے <u>91 ھیں از سرنونقمیر کرایااوراس کا نام''باب مل</u> ©رکھا۔ پھراس کے بعداس جالی میں بدل دیا گیا جواس وقت باب جرائیل 2۔ کے بیرونی تصبے کے دائیں جانب ہے۔ ©رکھا۔ پھراس کے بعداس جالی میں بدل دیا گیا جواس وقت باب جرائیل 2۔ کے بیرونی تصبے کے دائیں جانب ہے۔

آثاب'' بیوت السحاب''سفحی ۹ منقول از'' و فا را او فاء' جلد موصحه ۲۹ ۲۹ ـ

بوت الصحابه مفي ١٩١٤ز النعريف بما آنت المجرة "صفحه" -

وفاءالوفاجلد اسفي ١٩٩\_

آبات السحاب سفي ١١١ از كتاب المناسك سفي ٣٤٣ بروايت محمد بن اسحاق -

 <sup>⊕</sup> اور تجره عائشہ شرق کی طرف ہے جرہ سودہ سے ملتا ہے۔
 ⊕ بوت السحاب شخی ۱۹۳۰۔

 <sup>﴿</sup> الْبِعَلَىٰ \* كَا وَجِلْسِيدا مِن كَابِيتَ عَلَىٰ كِمِقائِل مِن بُونا ہے۔

### گرے اجزائے ترکیمی

روایات اور تاریخ کی روشنی میں حضرت علی وز ہراعلیجاالسلام کا گھر مندرجہ ؤیل صورت میں تھا

- ۔ کھر کی جو بی دیوارے پاک" محراب فاطمہ" موجود ہاورائ کے ساتھ ایک ستون ہے بیابی نجار کا قول ہے ©اور اس کے ساتھ ایک ستون ہے بیابی نجار کا قول ہے ©ابن نجار استحراب ہے اور وہ جحر و نبوی کے بیچھے ہے ©۔ ابن نجار کے حضرت فاطمہ کے کھیے اور استحراب ہے اور وہ جحر و نبوی کے بیچھے ہے ©۔ ابن نجار کے علاوہ ایک اور صاحب کہتے ہیں ''محراب فاطمہ کمرے کے اندر اور محراب تبجد کے آگے ہے جو کہ ایک ایسے ستون پر منی ہے جو اندرے فالی اور سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور محراب تبغیبر خدا کے مشابہ ہے۔ © یہ شرق کی طرف جانے والے جنوب مغربی کونے میں پانچ میٹرے کم کے فاصلے پر ہے۔
- ۔ ان کے گھرکے چیجے شال کی جانب اس راہتے پر جو''باب جبرائیل'' کوجاتا ہے،ستون تبجد واقع ہے جسے محراب تبجد بھی کہتے جیں۔ کیونکہ حضرت رسول خداصلی الدعلیہ وآلہ وسلم و ہیں پر نماز تبجد اور دوسری نمازیں پڑھا کرتے تھے اور و ہ ''محراب فاطمہ '' کے برابر میں واقع ہے۔
- ۔ جہاں تک ہم بچھتے ہیں وہ یہ کہ حضرت علی وزہراعلیہاالسلام کا گھر دوحصوں میں تقسیم تھا۔ایک جھے میں گھر کا آنگن اور دوسرے میں تجر وقعا۔ اور عام طور پر آنگن حجر ہے کے سامنے ہوتا ہے۔ بنابریں جو خص مسجدے حضرت فاطمۃ کے گھر کو جاتا وہ پہلے آنگن میں پچر حجرے میں داخل ہوتا۔ یعنی وہ حجر ہ جس کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ وہ گھر کے مشرقی حصے میں تھا۔ ©
  - ۳۔ جیسا کہ ہم میر بھی سمجھتے ہیں کدروشندان جمرے میں تھا جو گھر کے نصف جنوبی حصے میں تھا۔ ®
- معض اوقات ایسا ابھی ہوتا ہے کہ آنگن کا پچھ حصہ آٹا پینے اور روٹی پکانے کے لئے چھتا ہوا ہوتا ہے اور بیہ حصہ شاید شال کی طرف ہو۔ یعنی شال غربی زاوئے میں۔ خدا بہتر جانتا ہے۔

ابن نجار یعن محمد بن محمود بن حسن بغدادی متوفی سیسیة هه مورخ اورایل قلم بیست ی تالیفات کی بیس جن میں ہے" تذبیبل تاریخ بغداؤ" "القر المیر" اور"الکمال فی معرفة الرجال" شامل بیں

كتاب" اخبار مدية الرسول"، صفحه ٧٤ - ﴿ مِرْآةَ الحريثين جلد اصفحه ٢٤٠ -

ملاحظہ ہو کتاب انھا فاطمة الزبرا وصفحہ عافر ماتے ہیں حضرت فاطمہ زبرا کا ججرہ بی بی عائشے گھرے چھے اس دروازے کی طرف تھا جو باب
جبرائیل کے سامنے اوراس پرغلاف کی صورت میں تالالگا ہوا ہے اور ' باب' سے مراد فاطمہ زبرا کا دروازہ ہے اوراب وہ شرق کی اطرف واقع ہے۔

الاحظه بوكتاب" افعا فاطمة الزبرًا صفحه الحار

ر موتی ہے کہ گھر کا مرکزی درواز ہاکی پاٹ ( یک تختہ ) تھاجوسرو کی ککڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ ان چیاہے جمی ظاہر ہوتی ہے کہ گھر کا مرکزی درواز ہاکی پاٹ ( یک تختہ ) تھاجوسرو کی ککڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی اندرونی دیوارسروکی لکڑی سے چھی ہوئی تھی۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی اندرونی دیوارسروکی لکڑی سے چھی ہوئی تھی۔



سلسس کے جربے بھی ہے کہ سب سے پہلے جس مخص نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ واالہ وسلم کی قبر بنائی وہ حضرت عمر بن خطاب ہی سے جنہوں نے سیاست ہے جنہوں نے سیاست کے بیانہوں نے سیاست کے دی اوراس میں پجھ تحریریں کھوا ئیں۔ حضرت عائشہ کے حجر سے کو بنوا یا اور دیوار میں گئی ہوئی لکڑیوں کو ہٹا کراینٹوں کی دیوار تقمیر کی۔ اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی بیان بیس کی اور پیچرہ چار کوئوں پر مشتل تھا۔ ©



الفياس <u>ا</u> شكل نمبر١١١(٣)

انہوں نے حضرت علی اور فاطمیۃ زہرا کے گھر کا کوئی حصہ نہ تو مسجد نبوی میں شامل کیا اور نہ ہی قبر پیغیبر کے ساتھ ملایا۔ انہوں نے جود بوار بنائی تھی وہ چھوٹی تھی © جے عبداللہ بن زبیر نے <u>۲۵ھ</u> میں اونچا کردیا ® پھر جب ولید بن عبدالملک نے ا بنی حکومت کے دوران عمر بن عبدالعزیز کی مدینہ کی گورنری کے ایام (۸۸ ۔ ۹۱ ھیں ان کے ذریعہ مجد نبوی کو وسیع کیا تو بنات رسول اوراز واج پیغیبر کے گھروں کومسجد میں ضم کردیا®جن میں حضرت عائشہ کا گھر بھی شامل ہے ®اور مجد نبوی کی عارد بواری ساہ پھروں سے تعمیر کی۔

پھرا ہے پنجگو شہ ® دیوار میں تبدیل کردیا تا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے مشابہ نہ ہو® چنانچہ مہو دی نے پنجگو شد دیوار کی کیفیت کو یوں تحریر کیا ہے: پنچ گوشد دیوار کی متحد کی زمین سے بلندی ۱/۱-۱۳ پاتھ ہےاور جرے کی دیوار اوراس دیوار کے درمیان ثال کی جانب کھلی فضا ہے۔جس کی صورت مثلث کی تی ہے۔جس کا درمیانی فاصلہ آٹھ ہاتھ ہے ®اور گھر کی مشرقی د بوار اورمشر ق کی طرف سے ظاہری د بوار کے درمیان بھی تھلی فضا ہے۔مشرق کی طرف سے اس کی ابتدائی صورت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے جو کم ہوتے ہوتے دود بواروں کے ملنے کی جگہ تک مغربی طرف میں ایک بالشت کے فاصلے تک جا<sup>پہنچ</sup>تی ہے اورمغرب کی طرف® سے اندرونی اور بیرونی دونوں اطراف میں کوئی کھلی فضانہیں ہے۔

= = ==

ستاب ارخ المسجد النبوي الشريف-1 .

<sup>(</sup>P)

ضم کر دیے سے مراد میہ ہے کداس مرجبہ مجد نبوی کی توسیع ، تین اور جہات کے ساتھ مشرقی جہت پہمی مشتمل تھی۔ کویا پیر جہت بھی محبد کی حدود میں شامل ہوگئی۔اور مید حضرت فاطمہ زہڑا کے گھر کے بعد ہوئی کہ جہاں پر وواس وقت موجود ہے۔ (

كتاب مدينة شناسي صفحة ٨ منقول از" الهناسك واماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة مسفحه ٣٤٥- ٢٤ منقول از روضه فرووسياتشر ي صفحه ٢٤٦ . 0

それと然4はず ①

بديندشناى صفحدا۸ ـ 0

تقريباً 6.5 ميز كربرابر 0

وفا والوفا جلدم صفي ٦٠ ٥ ومرآ ة الحرجين جلد اصفي ٢٤٣٠ . (1)



اور بیرونی دیواری ایک کونے سے دوسر سے کونے تک کی لمبائی باہری طرف سے سترہ ہاتھ ہے ©اور مغربی دیواری قبلہ کی جانب سے مقام جرائیل سے شامی کونے تک سے موڑی لمبائی ساڑھے بارہ باتھ ہے ۔ جبکہ مذکورہ باتھ ہے ©الی مشرقی دیواری لمبائی ساڑھے بارہ ہاتھ ہے۔ جبکہ مذکورہ باتھ ہے ©الی مشرقی دیواری لمبائی ساڑھے بارہ ہاتھ ہے۔ جبکہ مذکورہ موڑی دیواری شامی کونے تک کی لمبائی تقریبا©چودہ ہاتھ ہے ©اس بیج گوشہ چاردیواری کی تغییر کے وقت علی وفاطمہ کے جو باری جب کی گوشہ چاردیواری کی تغییر کے وقت علی وفاطمہ کے جنوب غربی دیوار کی جب کے مسلم کی اس بی مشامل کر لیا گیا اور شال مشرقی جانب سے نی گیا۔ ©یہ بات بھی مخفی ندر ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ زیرا کا گھر گئیدوالے کرے بیں شامل ہے جیسا کہ ابن بخار ©وغیرہ نے اس بات کی تقریب کی ہے۔

 <sup>8.5</sup> میٹر ﴿ تقریبا8 میٹرے برابرے ﴿ تقریبا 6 میٹرے برابرے ﴿ تقریبا 7 میٹرے برابرے ﴿
 وفاءالوفاجلد اصفی ۲۹ میٹرے براتر اللہ وصفی ۱۳ میٹرے برابرے ﴿
 وفاءالوفاجلد اصفی ۲۹ میٹرے براتر اللہ وصفی ۱۳ میٹرے برابرے ﴿

ہم نہیں سمجھتے کہ عمر بن عبدالعزیز نے قبر پیغمبر کے گردجو جارد یواری تغییر کرائی اس کے احاطے کا مدار بی بی عائشہ کا حجرہ ہو کہ جس میں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورشیخین مدفون ہیں ۔ بلکہ اس کا مدار بی بی صاحبہ کا گھر ہے جس میں حجرہ ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ اس منتظیل شکل کا احاط حضرت عائشہ کے گھر کی مقدار سے مطاقبت رکھتا ہے۔ ورنہ نقشہ کچھاس طرح ہے گا۔



پنجبری قبر کا مربع مع پنج گوشه عزیزی دیواراور حضرت فاطمه زبراء کے گھر کے نشانات (۸۸ھ۔ ۹۱ھ) <u>۱۲۸</u>ھ جب پیول چنجبری قبر کا مربع مع پنج گوشه عزیزی دیواراور حضرت فاطمہ زبرا کے گھر کا جنوب مغربی زاویہ کے ساتھ دیوار عزیزی کے موڑ پر آپس میں ملتے تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت فاطمہ زبرا کے گھر کا جنوب مغربی زاویہ شاک فائش کا تجرودرمیان میں ہے۔ میں اور ساتھ ہی ستون جرائیل بھی ہے اور حضرت عائشہ کا تجرودرمیان میں ہے۔ المحقوم المحتوم المحتوم المحتوم المحتوم المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المحتوم المحتوم المحتوم المحتوم المحتوم المتعلق المحتوم المتعلق المتع



سیہ بات بھی واضح رہے کہ بعض حوالے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تھوڑی کی مقدار شاید دو میٹر بااس ہے کچھ
زیادہ © جو کہ اس وقت روضے کے اندرآ مدورفت کا راستہ ہے۔ مجد کا حصہ تھا جو بعد ہیں موجودہ روضے ہیں داخل کر دیا گیا۔
شاید شرقی طرف کا مختصر راستہ اس بات کا موید ہو۔ البنتہ اس بات کو تبول کر لینا بھی ایک وجہ سے خالی نہیں ہے۔ لبذا حضرت علی
طیبہ السلام کی گزرگاہ (درہ) کے بارے میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اگر خور سے دیکھا جائے تو پھر تقشہ کے تحال طرح ہوگا
(البنتہ فاصلہ ڈیڑھ میٹرے زیادہ ہوگا۔



192

تاريخ مزارات جدادل

مرور ہے۔ مرور ہے میں سلطان عیرس©نے رسول عدا کی قیر مطہر کے ارو کر و رپو ٹی تھیز انقیبر کرایا اور اس میں مطرعد ما ایو" معزت فاطمه زبرة اورعبدالعزيزي منتجكوت ويواركويهي اس مين شامل كرابيات جس كى بلندي الميشراور الالأ المالها الهالي الاميد ب كدشرة غربا لمبائي ١٥ ميزهي . ٥

۸<u>۷ - بسی</u> سلطان منصور قلاوون © نے ترفیرا کرم کے عزار پر گنبد تقبیر کرایا بویز اگنبداور وور سے معلوم ہوتا ہواور آج اگنبد خفرا، 'ک نام ے مشہور ہے۔



عبرى يعنى سلطان ركن الدين عبرى بندقد ارى (١٢٠ هـ ١٤٦ ه ١٥٨ ه عريم ان بنا ۞ تاريخ السير المع ي التريف مؤده ١٠٠ قلادون بعنی سلطان منصورالفی صالحی قلادون ( ۱۲۰ هـ - ۱۸۹ هه ) ترکی الاصل تقامصراورشام مین دولت مقاوون کا پیلا بادشاه قدر ۱۲۰ هـ - ۱۸۶ هه ) ترکی الاصل تقامصراورشام مین دولت مقاوون کا پیلا بادشاه قدر ۱۲۰ هـ - ۱۸۶ هه )

دم حیات حکمران رہا۔

نے ہے مربع (چوکور) اوراو پر ہے مثن (بشتکوشہ) ہے۔سلطان ناصرصالحی® کے ایام سلطنت میں اس کی از سرنو تغير کي گئ\_⊙

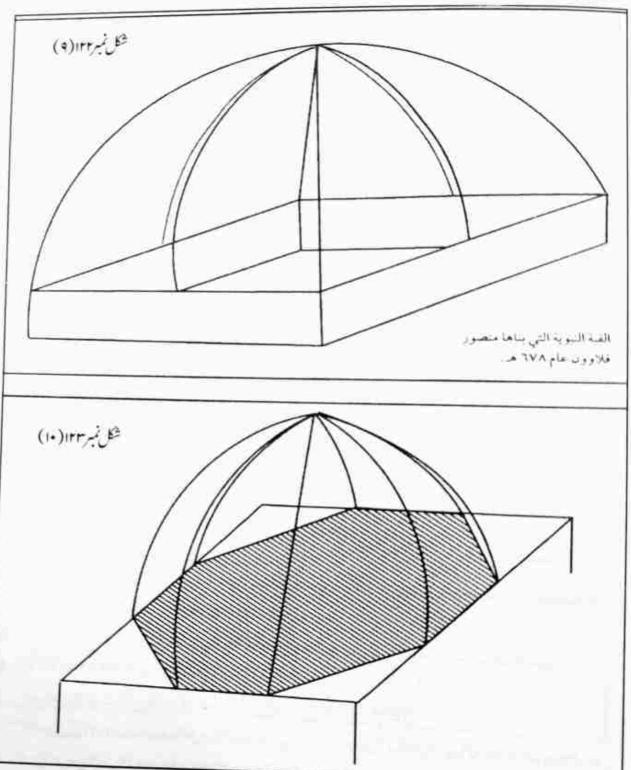

محمر بن قلاوون ناصرصالحی سلطنت قلاوونیکا تیسرابادشاه جس نے ۱۹۳ هة ۲۹۳ ه حکومت کی۔ ما حقد بوكتاب" تاريخ المسجد النوى الشريف سفيد ١٨٩ ـ

سیست میں سنھاں کوئیا ﷺ نے اس کی جارہ ہواری کو جالیوں کے ڈراییہ بلند کیا اور جالیوں کو تیابت کے ساتھ ملا ویا © عصرے میں سنھاں اشرف ﷺ کے دور سلون میں گئید کی دویار وتقییر کی کئی اور بینقیر اسی سال کے ماہ شعبان ﷺ موئی ما عمران مال ماہ شوال میں میکام چاہیے کے آئینسرٹ کے جمروکی اس دیوار کوکرا کراز ٹونقیر کیا جس میں دراڑیں پڑنچکی تھیں۔ اورای سال ماہ شوال میں میکام چاہیے کئی کو پہنچا۔ ﷺ

اس کے ساتھ عن اس نے جمرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما پر علیحدہ گذید تغییر کرایا اور کمرے کے اندر ہی جناب فاطمہ زہر آ اور بی ابی عائش کے گھروں کے درمیان جالی دار کھڑکی لگا کرحد فاصل قائم کر دی۔®

ن تالدين كتبفائن عبدالتد مزموري (۱۳۹ هـ ۲۰۷ه) بحرى خاندان غلامان كابادشاه جس ني ۱۹۹۷ ه من معر پرهكومت كي اورمرتي دم تك بادشاه ربا

تاریخ المسجد المنوی الشریف صفحه ۱۸۵ از کماب خلاصة الوفاصفی ۱۳۰۱

اشرف ٹانی، یعنی شعبان بن صین بن محر بن قلاوون ،سلسله قلاوون یکابار بواں بادشاہ جس نے ۲۱۳ سے ۔ ۲۷سے کی حکومت کی

سیف الدین قاتیائے، خاندان غلامال کا بادشاہ جس فے ۲۵ اور مدیر کا دورہ محریر کا دورہ محریر کا دورہ محریر کا دورہ محریر کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دیرہ کی دورہ کی

۱۱ شعبان کی منتح کوئام کا آغاز ہوااور سمات شوال بروز جمعرات انتقام پذیر ہوا۔ ملاحظہ ہوتار نخ المسجد المدیدی الشریف منحیہ و بمااز وفاء الوفاء جلد المضح بماا۔

تارتُ المعجد نبوى الشريف صفحة ١٨١٨ از خلاصة الوفاصفحة ٣٠ مرآة الحرمين جلداول صفحه ١٥٥٥ - ١٥٠

٨ ينشا ق صفح ٨٥ وسفر نامه مرزاحس فرابانی صفحه ٨٥٠ \_

سیمین کے جانے چھرہ کے مثلث کی شالی جانب جو کھلی جگہ رہ گئی تھی ووالیک مستقل کمرے کی صورت افقایار کر گئی جنوب کی طرف ے بیس کی لمبیائی ۱۳ امینراور شرق وغرب دونوں اطراف سے سات سمات میٹراور مثلث کے دائمیں اور ہائمیں ایک ایک درواز ہے۔ © درواز ہ ہے۔ ©





یف افتر کے بیرونی شکل وصورت ای قدیمی ممارت میں جول کی توں اب تک موجود ہے۔ البند سلطان سلیمان مشکل آئے کے استخفرت سنی الفد علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کو اندرے سنگ مرمروغیرہ سے دوبارہ سجایا جب کہ وہ ۲۲ ھاتا ساتھ تا یہ سلطنت برجلوہ افروز قبالہ ©

یہ بات بھی خاہر ہوئی ہے کہ سلطان سلیمان قانونی نے اپنے دور حکومت میں جوتر امیم کیں ان میں ہے یہ بھی تھا کہ اس کے جزیرت او ایوار کو بھی گران یا 'روستے کے اعمار تین قبریں ہوا کمیں اور ان پر کہان نما چو بی صندوقیں رکھوا دیں، جیسا کہ مندرجہ قبیل تقسیریا ہے تھا ہو بھتا ہے البتہ یہ تقسور سر سر سر اس اور اس کے عرصہ پہلے لی کی تھی۔ ©

خطان سیمان قانونی سیمان اول این سیم اول در موال عثم فی خلیف ن ملاحظه بوتکمیلة الاخبار صفحه ۲۹۸

ا گرایا تی سابق کا کیا سابق کی میرون شریف میرون ایران تصویر کوچی قراردیتے ہوئ لکھا ہے کہ پیضویران بات پردلالت کرتی ہے کہ جیست اللہ استان کی سابق میں اوگ اس اللہ میرون کے بہلے نصف میں اوگ اس اللہ میرون کی میرون کی میرون کی جیست کا دوست کے بہلے نصف میں اوگ اس اللہ میرون کی دیارت کی جائے۔

تصوینیم ۱۳۱ (۱۳) ۱۳۲۴ه سے کچھ صدیبانے لی تفررسول کی تضویر

اس کی دیگر تر میمات میں سے ایک میر می کداس نے جناب فاطمدز براعلیماالسلام کی قبر بھی بنائی



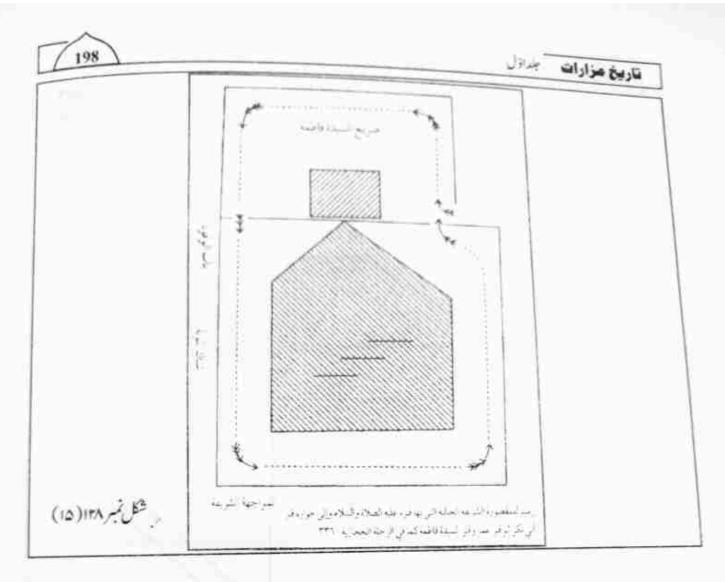

اس کے بعدرو ننے کے اندر سے قبرول کو ایک دیوار کے ذریعہ ان کے چارا طراف سے احاط دے دیا گیا تا کہ یہ چوکور شارت بن جائے اوراس کے ثمال مغربی زاویہ میں سوراخ رکھا گیا تا کہ یہ تمارت کعبہ شرفہ کی عمارت کے مشابہ نہ بن جائے ،
اس کے ثمال کو نے کی لمبائی تقریبا ۱۲ میٹر اور مغربی کو نے کی لمبائی تقریبا 8.5 میٹر ہے اور باقی دونوں کو نے اپنے انداز سے اس کے ثمال کو نے کی لمبائی تقریبا کے گنبداور پر جس سوائے دو میٹر کے سوراخ کے مشاید بہت ہدیلی اس وقت عمل میں لائی گئی جب حضرت فاطمہ زیراسلام اللہ علیہا کے گنبداور دیگر آئمہ اقدی علیم السلام کے دوضوں کو بے شوال ۱۳۳۴ ہو میں وہابی ٹولے کے سربراہوں کے تھم کے مطابق منہدم کر ویا گیا ،
کیونکہ وہابی ٹولے قبروں کی تغیر کو جرام سمجھتا ہے۔

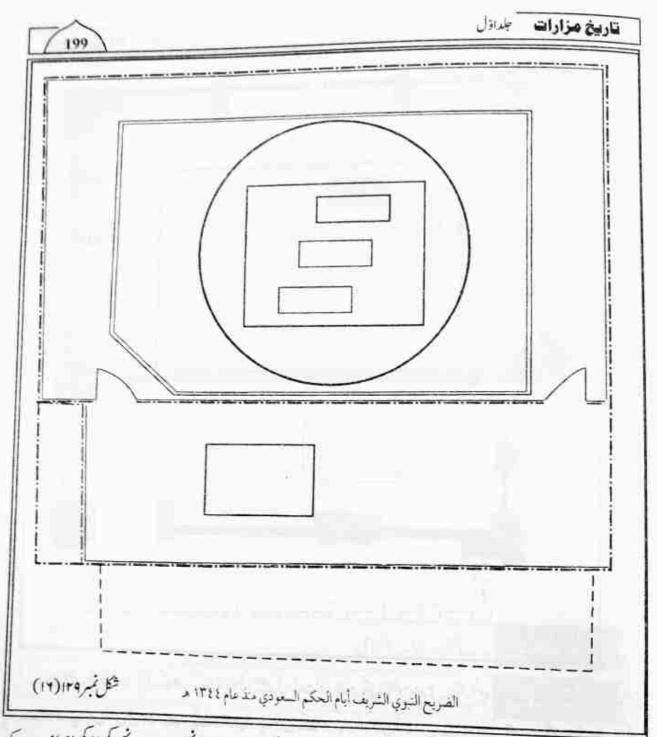

ہماری آخری اطلاع © کے مطابق روضے کے اندر موجود موراخ اس وقت موجود نہیں ہے اور نہی کم از کم اندازے کے مطابق اس کا کوئی نشان نظر آتا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اسے دیوار یاکٹڑی کے ذریعے بند کر دیا ہو۔ یا پھراسے اس بر مطابق اس کا کوئی نشان نظر آتا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اسے دیوار ایکٹڑی کے ذریعے بند کر دیا ہو جو دیوار پر پڑا ہوا ہے اور مشرقی کو خد مغربی کونے کے اور شالی کونہ جنو لی کونے کے پر دے کے ساتھ مکمل طور پر ڈھانپ دیا ہو جو دیوار پر پڑا ہوا ہے اور مشرقی کونہ مغربی کونے کے اور شالی کونہ جنو لی کونے کے برابر ہوگیا اور سوراخ اس میں چھپا ہوا ہو۔ مید بات بھی قابل ذکر ہے کہ دوضے کا وہ شرقی دروازہ جو جناب زہرا کے گھر اور قبر برابر ہوگیا اور سوراخ اس میں چھپا ہوا ہو۔ مید بات بھی قابل ذکر ہے کہ دوضے کا وہ شرقی دروازہ جو جناب زہرا کے گھر اور قبر کے چو کھتے کے درمیان را بطح کا کام دیتا ہے وہ ای سوراخ میں ہی واقع ہے۔



ربی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے اندرونی جھے کی بات تو، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جالی کے زود یک ہز کرد کرد کا دیے ہیں جن کی وجہ سے دیکھنے والوں کو پردوں کے سوا کچھنظر نہیں آتا اس کے باوجود ہم نے بھی اپنی مقد وربھر کوشن صرف کی ہے کہ ہمیں پیغیر خدا کے درضہ مبارک کے بارے میں مکمل معلومات ال سکیں کہ اس سارے وسے میں خصوصا کوشن صرف کی ہے کہ ہمیں کیا گیا اور کون کون می تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ لیکن نہ تو ہمیں کوئی ایسا مولف ال کا ہے جواس کی مکمل تاریخ بتا تا اور نہ ہی کوئی ایسا ہو درسعودی سفارت کی مکمل تاریخ بتا تا اور نہ ہی کوئی ایسا ہزرگ ملا ہو ہمیں مکمل معلومات فراہم کرتا، چنا نچہ ہم نے لندن میں موجود سعودی سفارت خانہ کے ذمہ دار متعلقہ عملہ سے ٹیلیفون اور خط و کتا بت کے ذریعہ معلومات مثلوانے کی کوشش کی ، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ تو کرلیا کہ وہ اس بارے میں تعاون کریں گے لیکن ابھی تک بلکہ اس کتا ہی طباعت تک ہمیں کی شم کی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ بقول متر جم: وہ وعدہ ہی کیا جو و فا ہو گیا۔

# روضہ مبارک کے جار دروازے ہیں

بهلا دروازه

روضے کی جنوبی طرف ایک درواز ہ ہے جس کا نام'' باب التوجه'' یا'' باب التوبه' ہے اوراس پر جاندی کی پتری چڑھی ہوئی ہے۔جس پراس کی تاریخ صنعت مرقوم ہے یعنی ۲۲ ناھ اور میدوہ دروازہ ہے جے عثانی بادشاہ سلطان احماول نے بطور مدید پیش کی اور ۲۲۸ هے اب تک موجود ہے۔

| man the       |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| المعقد ببرادا | سوريمبرا ١٣ (١٨) البالتوجه ياباب التوبه |

دوسرا دروازه

بيدرواز وروضے كے شالى طرف ميں ہاوراس كانام" باب التبحد" ہوادرات "باب الشائ بحى كتے ہيں-اے 19 میں اس وقت تعمیر کیا گیاجب شال کی طرف دونوں رواق (براہدوں) کا اضافہ کیا گیا۔ ©

| صغفبر٢٦٣ |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| سؤنبر٣٢٣ | عُلَى نبير ١٣٢(١٩) باب التبجد ياباب الشامى |
| 17.2     | على نبر١٣٠ (١٠) بابالتبجد باباب الشامي     |

احدادل ابن محدثانی ابن مراد ثالث ، عثانی بادشاه (۹۹۸ هـ ۱۰۲۷ه) بارهوان عثانی بادشاه جس نوست اهیم حکومت ک

<sup>0</sup> **(P)** 

اے باب التجد اس لئے کہتے ہیں کیونکہ بیستون تبجد کے بالقابل ہے جہاں رسالت مآب کمار تبجد پڑھا کرتے تھے۔ 0

كتاب " نزعة الناظرين صلحه ٢٠٠٠ 0

#### تيسرادروازه

بدورواز ومشرق كي طرف بإور "باب فاطمة" كنام ب موسوم ب- ال لينة كديد معزت فاطمة الاجراسام الله عليها كر تحريز ويك باور ١٦٨ وه عاب تك موجود ب-اس كي او نجائي ١٨٠ ينتلي ميشراور جود اني آخر يا الك

| سنزلير ٢٥٠    | تصور فير ١٦٠ (٢١) بينار كي مشرتي حصد مين واقع دروازه موسوم بي اب فاطمه " |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفي فمبراي مو | شورنبرد ال(٢٠٠) بينار كمشرق حصه مين واقع ورواز وموسوم به" باب فاللمنه "  |
| صفي نبر ۲۵ ۳  | تعمر فير ١٦١ (١٦٠) باب الوفود جي بعض لوگ غلطي سے باب التوب كہتے ہيں۔     |

#### جوتفادروازه

چو تنے دروازے کا نام''باب الوفوز' ہے جومغرب کی ست واقع ہے۔ باب الوفو داس کئے کہتے ہیں کہ ہے''ستون دفوذ'' © كى ساتھ ملا ہوا ہوا ہوا در ميں ھے اب تك موجود ہاں وقت نذكورہ سارے دروازے مسدود جي سوائے الب فاظمہ '' کے اور ای دروازے کے ذریعہ بی لوگ روضے کے اندر جاتے ہیں۔اس لئے کہ روضے کی مخارت میں کہیں اورے جاناناممکن ہے کیونکہ ہرطرف پردے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا درواز وموجود دہیں ہے۔ ®

نزهة الناظرين صفيه ٤٤ - آثار المدينة المورة صفيه ٩٠

وفا والوفا جلد ٢ صفح ١١١ \_ آثار المدنية المعوره صفحه ٩٦ \_ بيدروازه ستون حفاظت يعنى ستون معزت على اورستون وفود كرميان واقع ب-

تاريخُ المتجد النبي الشريفٌ صفحه ١٨٨ \_

یہ بات اپنی جگہ پرایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کدروضدرسول نے مکمل طور دعلی اور فاطمۃ کے گھر کواپ اندرایا ہوا ہے اور وہ اس کے شالی جانب ہے اور تقریبا اس کا ساراعرض بھی اسی روضے کے اندر میں ہے۔ جبکہ تینوں قبریں (پنجبرخدا اور شیخین کی قبریں ) اس کے جنوبی حصے میں ہیں۔ لیکن اگر یہ قول تسلیم کر لیا جائے کہ دھڑت فاطمہ زہرا کا سارا گھر مزکورہ صورت میں کہ جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔ اس سی میں روشہ کے جنوبی فیروں کامل وقوع روضہ کے جنوبی جے اس ہو۔ حالا تکہ ایسا ہونا اجمیداز خیال ہے۔ ملاحظہ ومندرجہ ذیل اقتشہ۔



اس کا تفصیلی جائزہ بیان ہو چکا ہے البتہ بیا حمال ہے کہ دونوں چبوترے بیت فاطمیہ کا جزوجیں۔ لیکن مشہور ہے کہ آپ کا سارا گھرروضے میں شامل ہے۔ واللہ اعلم۔

ا بیا عثانی بادشاہ سلطان سلیمان قانونی کے عہد حکومت میں ہوااور کھلی جگہ کے جنوب کی طرف دو دروازے ہیں ایک مغرب کی ہے۔ ہیں۔ جانب اورایک مشرق کی جانب۔ اس مقام پرہم یہ بھی بتاتے چلیس کہ ہماری رائے اس قول کے ساتھ ہے جس میں کہا گیا ہے . که حضرت فاطمه زبراعلیباالسلام اپنے گھر میں ہی مدفون ہیں۔ کیونکہ میہ بات بعیداز قیاس ہے کہ جن حالات میں حضرت امیر المرمنین علیه السلام نے حصرت فاطمہ زہرا کو فن کرنا جاہا کہ کسی کواطلاع دیتے بغیران کی تشیع جناز ہ اور تد فین کے لئے انہیں جنت البقیع لے جایا جائے اور اس با فضیلت جگہ اور ان کے والدگرا می کے قرب اور روضہ ومحبد کے قرب کوچھوڑ دیا جائے۔ چنا نجہ جب پیکہاجا تا ہے کہان معظمہ کوان کے گھر میں فن کیا گیا ہے تو ہم اس بات کوتر جیج دیں گے انہیں ان کے جرے ہی میں دنن کیا گیا کہ گھرکے صحن میں۔ہمارے اس قول کی تائید شیخ غروی کی اس گفتگو ہے بھی ہوتی ہے جوانہوں نے کہا کہ: '' میں <u>۲۸۹</u>اھ میں حضور یا ک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر کے اندراس دروازے سے گیا جو'' باب فاطمہ '' ے نام سے معروف اور مشرقی طرف سے ہوتو میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جس کا رقبہ تقریبا 8×۱ تھا اس کے درمیان میں ایک قبرتھی جوسطے زمین سے تقریباً دومیٹر سے زیادہ بلند ہوگی۔اس کی بلندی مخروطی شکل میں تھی۔لیبائی تقریبا تین میٹراور چوڑائی انداز اُدومیٹر'اس کے اور قبر پیغمبر کی شالی جالی کے درمیان تقریبا 1.5 میٹر کا فاصلہ تھا اور جنوبی جالی ہے 1.25 میٹر کا۔مغربی جالی سے تقریبا 2.5 میٹراورشرقی جالی اندازا 2.5 میٹر دورتھی۔قبر کے سر ہانے چکی اور ہاون رکھے ہوئے تھ ® وہ کہتے ہیں'' قبر پر گلابی رنگ کے کپڑے کا پرانا غلاف پڑا ہوا تھا، جس کے شالی جھے پر بیرعبارت تحریقی'' ہذا قبر فاطمة بنت رسول الله " (بیقبر دختر رسول حضرت فاطمه سلام الله علیها کی ہے)اس کمرے اور رسول اعظم کی قبر کے درمیان لوہ کی ا یک جالی تھی جس میں دو دروازے تھے۔ایک مشرق کی طرف سے تھا جو بندتھا اور دوسرامغرب کی جانب ہے۔ میں اس کے

اندر گیا تو دیکھا کدوبال پرایک تنگ ساراستہ ہے۔جس کاعرض ایک میٹر سے زیادہ نہیں تھا جوجیت تک ملی ہوئی بلندا ندرونی

د یوار جے سبزغلافوں سے ڈھانیا ہوا ہے اور بیرونی سبز جالی کے درمیان واقع ہے۔

<sup>🛈</sup> كتاب" مدينه شائ" صفحه ۸ ـ

کری کاباون جے وامی اصطلاح میں "جاون" کہاجاتا ہے۔

جس نے دیوارکو حیاراطراف سے اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے اور یہی دیوار حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کی قبروں کے جارول طرف ہے۔مربع شکل میں ہے جس کے شال مشرقی کونے میں ایک سوراخ ہے۔ چنانچہ جب میں دوسرے دن زیارت کے لئے وہاں گیا تو شال کی طرف واقع جالی ہے روضے کے اندرجھا نکا تو جتاب زہرا کی قبر کے بوسیدہ غلاف کی بجائے ملکے سبزرنگ کا نیاغلاف پڑا ہوا دیکھا۔البتہ اس پرتحریروی پہلیتھی ۔تو میں نے سید حبیب©احمہ سے اس تبدیلی کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے جواب دیا کہ گزشتہ رات ہم نے اس غلاف کو بدل کر دوسراغلاف چڑ حایا ہے کیونکہ وہ کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے مذکورہ تحریر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، ''ہم نے اس تحریر کو ا ہے حال پر باقی رکھا ہوا ہے۔اور بیعہدعثان ہے ای طرح موجود ہے۔اورا پی حالت پر باقی ہے۔''غروی کہتے ہیں جب کئی سال بعد میں وہاں گیا تو دیکھا کہان معظمہ کی قبر پر مثیا لے رنگ کا سبز غلاف پڑا ہواتھا جس نے تحریر کو چھپا دیا تھا۔اس ے ان ایام میں حضرت فاطمہ زہراعلیہاالسلام کے گھر کی بعض تفصیلات کا حصول جمارے لئے ممکن ہوتا ہے ای گھرکے بارے میں ابن مردویہ ©اور بریدہ® کہتے ہیں۔حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میآیت تلاوت فرمائی "بیبوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه" (ايس گرول ميس كرجن كي تعظيم كالله ني كلم ديا ب اوران بي اس كنام كوياد كياجا تا ب\_ سوره نور/۳۱)

توالي شخص نے كھڑے ہوكرآپ سے سوال كيايار سول اللہ! وه كونے كھر بين؟ فرمايا: انبياء كے كھر بيں! كچر حضرت ابو بمرنے کھڑے ہوکر پوچھایارسول اللہ: پیگھر بھی انہیں میں ہے ہے؟اس سے ان کی مراد حضرت علی اور فاطمہ علیبالسلام کا گھر تفا تو آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا بال! بلكه ميدان سب گھروں سے افضل ہے۔ ® ميد بات بھی قابل ذكر ہے كه حضرت فاطمدز ہرآ کے گھر کا سامنے کا حصہ مغرب کی طرف ڈیڑھ میٹر جنوب سے اور 1.44 میٹر ثال سے اندرکو داخل ہے۔

سید حبیب احمد اس زمانے میں اوقاف مدیند کی مشاور تی کوسل کے چیئر مین تقے ،ان کے شاہی خاندان اور دیگراعلی حکام سے اچھے تعلقات تھے۔ سید حبیب احمد اس زمانے میں اوقاف مدیند کی مشاور تی کوسل کے چیئر مین تقے ،ان کے شاہی خاندان اور دیگراعلی حکام سے اچھے تعلقات تھے۔ ابن مردوبیا بین احدین موی بن مردوبیا صفهانی (۳۲۳ هـ-۳۱۹ هـ) اے ابن مردوبیا بیرے تام ے جانا جاتا ہے۔ "حافظ قرآن بسور شاور

مفسرتها،الهسند المستخرج،التاريخ اورتفسير القرآن اس كى تاليفات بين-

بریدہ بن حصیب بن عبداللہ اللمی صحابی پنیبر اور راوی ہیں۔ جنگ بدرے پہلے اسلام لائے ، جنگ فیبراور ملح مکمی شریک ہوئے۔ وَقَبِر عَدانَ النبين بدشي غفارقبيله كي طرف بعيجا علاهين بصره مين وفات يالى-

سوره نور آیت۳۹\_ (P)

فضائل خسي جلد اصفي ١٥٠١ از درمنشور سيوطي اى آيت كي ذيل ميل-(0)

ال کے گرد کردی کی متحرک دیوارے جوتقریبا ۲/۳ میٹراو کچی ہے۔اور یکی دیوار پیغیبرا کرم کی ضرح کا قدس کی جالی کے تقریباسائے ہے جبارا 'باب فاطمہ'' ال دیوارے درمیان میں ہے جو پیغیبر کے روضے اور شالی ستون کے درمیان ہے۔اس کی چیز اللّی تقریبا کی میٹر دور ہے۔

چیز اللّی تقریبا کی میٹر ہے اللہ دروازے کے دوکواڑ ہیں جو روضہ رسول کی دیوارے تقریبا 40 سینٹی میٹر دور ہے۔
حضرت فاطمہ کے گھر کا شالی جھے کے سامنے والی جگہ میں جالی دار دروازہ ہے جس طرح پیغیبر کے روضے کی جالی ہے۔اس کے سامنے ایک چیز ہو ہے کے سامنے والی جگہ میں جالی دار دروازہ ہے جس طرح پیغیبر کے روضے کی جالی ہے۔اس کے سامنے ایک چیوڑ ہے جو مجد کی سطح ہے تقریبا ۲۰ سینٹی میٹر بلند ہے۔اور مغرب کی طرف ہے 2.68 میٹر اور مثر آن کی طرف ہے 2.68 میٹر اور مثر آن کی طرف ہے 2.68 میٹر اور مثر آن کی طرف ہے 2.68 میٹر چوڑ ا ہے۔

اں کی لمباق شرقا غربا جالی ہے اوھا میٹر کم ہے۔ چپوترے پر حدیدی پیٹر کی باڑگئی ہوئی ہے جونصف میٹرے زیادہ بلند ہے۔ اس پرے دورائے گزرتے ہیں ایک مشرقی زاویہ کے قریب سے اور دوسرا مغربی زاویہ کے زرد یک ہے مومنین خدائے قرب کے حصول کے لئے یہال پر کھڑے ہو کرنمازیل پر ھتے اور دعا کیں مانگتے ہیں۔ محراب تبجد اوراس کی مشرقی جانب سے نصف جھے کے بعد جیسا کہ گزشتہ تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔

#### عامل کلام پیرکہ: جبیبا کہ تحریر شدہ نقوش ہے:

حاصل کلام یہ کہ قرون اول سے اب تک تح میر شدہ نقتُوں ،خود موقعہ پر موجود زمین کود کیھنے ،موزجین کہ جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ کَی تقسر بچات اور ہمار کی ابنی معلومات کے تحت ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دور حاضر میں حضرت فاطمہ زہراعلیہاالسلام کے تھر کی حدوداس طرح ہیں: شمال کی طرف سے شالی چپوتر سے پر جافتم ہوتی ہیں جس پر حدیدی © پیھر کی ہاڑگی ہوئی ہے۔ مشرق کی طرف سے 'اباب فاطمہ'' کے یاس فتم ہوتی ہیں جوشرق کی طرف ہے۔

ال صورت ميں بيد بيائش باب فاطمة بين شامل نہيں ہے جب كداس كے برنكس شال ہمت اس ميں شامل ہے۔ جو بي طرف سے مرك عدوداس جائی ہے۔ جو گھر اور عينوں قبور كے درميان حدفاصل ہے اور مغرب كی طرف سے وہ جائی ہے۔ جو حضور پاک ہوئی ہے اور بياس وقت ہو گاجب اس قول كوشليم كيا جائے كد گھر كا طول ١٣ ميٹر تھا ليكن اگر بيد خضور پاک ہي خر كي جو ئي ہوئى ہے اور بياس وقت ہو گاجب اس قول كوشليم كيا جائے كد گھر كا طول ١٣ ميٹر تھا كہ كا حصر ہيدہ كے گھر كا ليائى و ميٹر تھى۔ جے ہم بھی ترج جو دیتے ہیں۔ تو ظاہر بيہ ہے كد دوضہ كی مغربی جائب كا حصد سيدہ كے گھر سے نہيں ہوئى ہے۔ جسيا كداس كی طرف سے نئيں آخا۔ بلكہ مجد كا حصد تھا جے دوضہ میں داخل كر ديا گيا اور ابن زبالہ نے اس كی حدہ ہے میٹر بتائی ہے۔ جسيا كداس كی طرف سے نئيں اس كے ساتھ ملایا ہے۔ اگر اس بات كو معتبر ما تا جائے كدائی تک محراب تجدد وضد كے اندر شامل ہے اور بي قول بھی اس كے ساتھ ملایا

عبل عبال حميك بياز ك بقرول كے ستونوں والى قابل انقال باز ہوتی تھی۔

جائے کہ پیغیر اکرم کی قبر مبارک اس جالی کے مقابل میں ہے جو ستون سریراور ستون تفاظت (ستون علی بن ابیطان ) کے درمیان ہوں ہواؤں کے بھائیں کے مقابل میں ہے جو ستون سریراور ستون تفاظت (ستون علی بن ابیطان ) کے درمیان ہوں گئی بیش نظر رکھا جائے کہ جو فاصلہ روضہ بیغیر اور روضہ حضرت زبڑا کے درمیان اس لئے قائم کیا گیا فاطمہ زبرا ان کے گھر کی حدیدی کی جائے جن میں اس کی کیفیت اور دوبیان کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ان تاریخی کتابوں کا مطالعہ کی جائے جن میں بی بی عائشہ کے گھر کی کیفیت اور دوبی حدیدی کی حدیدی کی ہے اور میہ بھی کہ ان دونوں گھروں کی حدیدہ خرب کی طرف ہے مجدنہوی سے ملی ہوئی ہیں۔ تو اس انتشار و ما دخلے فریا ہے۔











عجیب بات سیہ ہے کہنٹی اور پرانی کتابوں میں روضہ رسول کی جو۔ 16 × 15 میٹر حدود بیا نکی گئی ہیں وہ اس ہے مطابقت نہیں رکھتیں جواس سال ہمار بے بعض دوستوں ہے پیائش کر کے ہمیں بتائی ہیں۔اوروہ پیائش 20 × 13 میٹر ہے اور یہ پیائش اس پیائش کے تقریبامطابق ہے جے''یمانی''®نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اگریہ بات تتلیم کرلی جائے تو پھریہی احتمال ہوسکتا ہے کہ سعودی کے اول دور میں روضہ مبارک کی مغربی جانب سے پکھے حصہ محد کی طرف اوٹا دیا گیا ہواور شال کی طرف ہے روضے میں پچھ حصد ملادیا گیا ہو۔ واللہ اعلم (ملاحظہ ہوؤیل کانقشہ)



شكل نمبر۱۳۲ (۲۹)

و اکثر محرعبده بمانی سعودی حکومت کے وزیر ہے ہیں، بہت ی تالیفات بھی کی ہیں جن میں سے ایک دوکے نام بیر ہیں "علموا اولاد کھ محبة آل النبي " اور للعقلاء فقط نظرات علمية حول غزو الفضاء "-

"اورین نے حضرت خدیج الکہری (رضوان الله علیها) کے گھری اندرے زیارت کی وہاں پر" گنبدوتی" موجود
ہادرای گھریس جھڑت فاطر (سلام الله علیها) کے جائے والا دت بھی ہے۔ اور بیا یک بچھوٹا سا گھر ہے جو مستطیل صورت
یں ہے مقام والاوت ایک پچھوٹے ہے عوض کی مائند ہے۔ اس کے درمیان میں ایک سیاہ پھڑ بھی ہے۔ ای گھر کے اندر
مخرت فاطر الزھرا (سلام الله علیها) کے دولوں پیٹوں حسن اور حسین کی جائے والا دت بھی ہے۔ حسن کے جسم مبارک کوز مین
کے جس جھے نے سب سے پہلے مس کیا وہ زمین کے اس جھے کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے۔ جس نے حسین کے جسم کوسب سے
پہلے مس کیا۔ ان بھگہوں پر سیاہی مائل دو پھڑ رکھے ہوئے ہیں۔ گویا وہ ان دومبارک اور کریم مولود مسعود کی جائے والا دت کی
عامیں ہیں۔ چٹا نچے ہم نے ان دولوں بھگہوں کو اپنے رضاروں سے مس کیا، سے بچھ کر کہ بیدوہ مگرم مقامات ہیں جنہوں نے
عامیں ہیں۔ چٹا نچے ہم نے ان دولوں بھگہوں کو اپنے رضاروں سے مس کیا، سے بچھ کر کہ بیدوہ مگرم مقامات ہیں جنہوں نے
خصوصیت کے ساتھ دو کریم مولود وں کومس کیا ہے۔ (رضوان الدُعیابم)"

وہ آگے چل کر کہتے ہیں:''نمذکورہ جگہ پر ایک ولادت گاہ پرنشاند ہی کیلئے لکڑی کا ایک چھوٹا ساقبدر کھا ہوا ہے جوادھرادھ ہوسکتا ہے۔ جب کوئی زائراس جگہ کی زیارت کیلئے آتا ہے تو اسے ہٹا کراس بابر کت جگہ کو ہاتھ لگاتا اور برکت حاصل کرتا ہے۔ پھراسے اپنی جگہ پرر کھ دیتا ہے''<sup>©</sup>

آلب رصلة ابن جير"-١٣٢

ایک اور مقام پر جہاں پر وہ حضرت خدیجۂ کے گھر اور قبہ وحی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ، کہتے ہیں:'' اورای گھر میں حضرت فاطمہ الزھڑانے جوانان جنت کے سر داروں حسن اور حسین کوجنم دیا۔اور بیمقدی مقامات محفوظ طریقے ہے بند کر رئے گئے ہیں جوان کے شایان شان ہے۔" ©

بیسب کچھا پی جگہ پر الیکن جب وہابیوں نے ۱۲۱۸ ھیں مکہ معظمہ پر قبضہ کیا تو ان سب جگہوں کو منہدم کر دیا اس کے باوجود جو بات قابل ذکر ہے وہ بیر کی تمام ارباب تاریخ اور محدثین کا اس بات پراجماع ہے کدرسول کے نواسوں اور جوانان جنت ے سر داروں بعنی حسن اور حسین کی ولا دت باسعادت مدینه منورہ میں ہوئی ⊙ہمیں نہیں معلوم کہ جو بات این جبیر نے کہی ہے آیا ان کی غلطی ہے،حالا نکہ میہ بات بھی بعیداز امکان ہے، یا پھروہاں پررسول کے نواسوں کے نام سے کوئی اور چیز موجود تھی۔ ©

علاوه ازیں بوقت بجرت حضرت فاطمه الزهراعلیهاالسلام کی عمرمبارک آٹھ سال تھی ،اورامام حسین علیہالسلام کی ولادت بإسعادت ٣ حكواورا مام حسين عليه السلام كي ولا دت باسعادت ٢٠ حكوبو ئي اورا كريياحمّال بهمي دياجائے كه حضرت سيده طاہرة بوفت ولا دے حسنین شریفین ا تفاق ہے مکہ مکر مدمیں ہوں گی تو بیھی قابل تشکیم ہیں ہے۔ کیونکہ جب سے سرکاررسالت مآ ب اہل بیت اطہار حتی کہ صحابہ کرام نے جب ہے مکہ ہے مدینہ کی طرف ججرت کی فتح کمہ سے پہلے بھی وہاں تشریف نہیں لے گئے جَبَدِ فَخَ مَلَهُ كَاوا قعه ٨ هِ مِين رونما ہوا۔ جس طرح بيا حمّال بھی نہايت ہی ضعيف معلوم ہوتا ہے که مکه مکر مه ميں حضرت سيد ہ خد يجه الكبرى كے گھر ميں بعض حضرات نے اہل بيت كى ولادت گاہوں كے نشانات ازخود بنا لئے ہوں كيونكه اس دور ميں اس فتم كى باتیں مرسوم نبیں تھیں جیسا کہ آجکل میسلسلہ چلا ہوا ہاور پھر میرکنشانات بنانے کا فلسفداس وقت کارفر ماہوتا ہے جب اصل سی طرح دسترس سے باہر ہو۔اور میہ بات مکداور مدینہ کی نسبت صادق نہیں آتی ۔لہذا بتیجہ کے طور پر یہی کہا جاسکتا ہے کہ میر ان لوگوں كا كام ہے جوتار يخي حقائق سے بے پہرہ ہیں۔واللہ عالم۔

"موسوعة العتبات المقدسة تم مكه "مهلامنقول ازرحلة ابن جبيرا ٩

قرشی کی کتاب "ورحیاة الامام الحن" جلداول ٥٠ میں ہے كه "جواوگ مد كہتے ہیں كرحسين عليها السلام كى ولادت مكم معظم ميں ہوئى ہو ومورضين 0 (F) كاجماع ك ظلاف كيت إلى"-

بال البة فريد وجدى في الى كتاب" وائر ومعارف القرن العشرين "جلد ٣٨٣٣/٣ مين امام حنّ ك عالات مين لكينة بين اورآب كي ولات مجيسال قبل از جبرت ہوئی۔ اگرید بات مان لی جائے تو پھر صنین شریفین علیماالسلام کی ولادت مکدیس ہوگی۔لیکن بظاہریدان کی تلکی ہے کیونکہ یہ بات ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت موس مولی۔ای طرح فریدوجدی کا کلام خودا پی تردید بھی کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے جناب قاطمه الزبراعليها السلام كحالات وواقعات مين الى كتاب كى جلد نمبر الصفية ١١٣ مين لكعاب: " حضرت على عليه السلام ني عصرت فاطمه الزهراعليه السلام سيزوج كن '-

#### حرف جاء

۔ قبر مبارک حسین علیہ السلام ۲۔ امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد کی ملاقات کا مقام ۳۔ قبر حبیب ابن مظاہر اسدیؓ ۞ ۴۔ قبر حرریاحیؓ ۵۔ قبر حسین شہید رفح

<sup>۔</sup> احترام کی بنائر ہم نے مناسب نہیں سمجھا کدامام حسین علیدالسلام کی قبر پر حبیب اور حرکی قبور کے تذکرے کو مقدم کریں۔ای طرح" حل ذیئیہ" کے
احترام کی بنائر ہم نے مناسب نہیں سمجھا کدامام حسین علیدالسلام کی قبر پر حبیب اور اس کا تذکرہ" مقام سیدہ زینب" کے ذیل میں آ گا۔
بارے میں بھی ہم نے گفتگوئییں کی رکھ جا' تا" کو پہلے ذکر کرتے۔اور اس کا تذکرہ" مقام سیدہ زینب " کے ذیل میں آ گا۔

# قبرمبارك امام حسين عليهالسلام

حضرت امام حسین علیه السلام علی و فاطمه علیهاالسلام کے فرزند ، رسول خداً اور جناب خدیجه الکبری کے نواسے ہیں۔ نومعصوم اماموں کے باپ، دل تفکین کے دل کا چین اور بتول عذراً کے نورانعین ہیں۔خداوندجلیل کے تلوق میں ہے یا نجویں افضل ہتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں تین شعبان م ھو پیدا ہوئے۔اور دس محرم الحرام ۲۱ ھیں کر بلا کے میدان میں شہید کردیئے گئے۔ آپ کے فضائل بے عدوانتہا ہیں۔اس بات میں کسی کواختلاف نبیں ہے کہا پنے زمانے کے تمام لوگوں سے علی الاطلاق اعلم اورافضل ہیں۔ آپ کا مزارا قدس جو کہ کر بلامعلی میں ہاس قدرشہرت کا حال ہے کہ کسی شک کرنے والے کے شک ک کوئی گنجائش نہیں ۔ کیونکہ اس مقدس مقام کی آئمہ سلمین علیجم السلام، ان کے تابعین اور علائے اعلام نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔اورسیرت وتاریخ کی کتابوں نے اس کی تائیدی ہے۔اور کتاب "مسالک الاخبار" میں جوبیروایت درج ہے کہ:'' امام حسین علیہ السلام کا جسد اقدی اورسرمبارک مدینه منوره کی طرف لے جایا گیا اور وہاں پران کے بھائی حسن علیہ السلام کی قبر کے نز دیک لوگوں نے وفن کر دیا۔ © شاؤتم کی روایت ہے جس سے اجماع مسلمین بلکہ غیر سلم موز قین کے اجماع یرکوئی فرق نبیں پڑتا۔

حسین بگاندروز گار شخصیت کے مالک تھے۔جس طرح دیگر نابغہ بائے تاریخ اور امت کے علاء اعلام کی تعریف جاتی ہے۔ کیکن ان کی طرح آپ کی کما حقہ تعریف وتو صیف کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ آپ، پیغیبر مصطفیٰ سے ہیں اور پیغیبر آپ سے ہیں۔آپ کی محبت خدااور رسول پر ایمان کی علامت ہے۔آپ خدا کاابیا نور ہیں جے خدانے پاپیے محیل کو پہنچایا اور جلا بخشی

اے خواہ کفارومنافقین پیندنہ بھی کریں۔

اگرامام حسین علیدالسلام کا جهاد نه جوتا تؤ دین اسلام کا نام ونشان تک نه جوتا اورانسانیت کامفهوم نه جوتا -

کیا بلکہ زندگی کی تمام رونفؤں اور عنایتوں کو اس برقر بان کر دیا اور بیہ کہتے ہوئے میدان میں اتر آئے کہ: (بحروافر)

الهي تركت الخلق طرافي هواكا وايتمت العيال لكي اراكا

لما مال الفواد الي سواكا 🕤

فلو قطعتني بالحب اربا

'' یعنی بارالہا میں نے تیری محبت میں تمام مخلوق کوترک کر دیا۔اورا پنے بچوں کو پیٹیم کرا دیا تا کہ تیرا دیدار کرسکوں اگر تو مجھے اپنی مجت میں نکڑے نکڑے کر دے ، پھر بھی میرادل تیرے سوائسی اور کی طرف ماکل نہیں ہوگا۔''

حسین نے دین کی راہ میں جان کا نذرانہ چیش کر کے انسانیت کے دل و دماغ پر حکومت قائم کر لی اور آج جو بھی انسانیت کے جرف ہے آ شناءاور دین کے کلمہ کا سہارا لئے ہوئے ہے اور اس کی پختہ تعلیمات پر گامزن ہے، حسین کوول و بان ے عابتا ہے۔

حسین عالم انسانیت کیلئے ہے تاج باوشاہ بلکہ فرشتہ نما انسان ہیں ندنہ بلکہ اس سے بالاتر ہیں کہ انہیں اس تتم کی صفات ے متصف کیا جائے اور اس سے ماوراء ہیں کہ انہیں ان سے ملایا جائے کیونکہ آپ کی تخلیق الیم طینت ہے ہوئی ہے جو بشری تعریفات سے بالاتر ہے۔ حسین کے خالق نے حسین کوعزت و تکریم عطاکی ایسی تکریم و تعظیم جواپی آخری حدوں تک پینجی ہوئی ہے۔اس کئے کہ خدانے تمام مخلوق کوان کی ،ان کے نانا ، بابا ، والدہ اور بھائی کی عزت وعظمت کی وجہ سے تخلیق فر مایا۔ © جب سے سرز مین کر بلانے آپ کواپنی آغوش میں لیا ہے۔اسی وقت ہے آپ کا مرقد انور لا کھوں شرفاءاور آزادمنش لوگوں کا قبلہ گاہ تمام موشنین وموالیاں کی پناہ گاہ بن چکی ہے،خواہ ان کی زبان اور اقوام اور زمانے مختلف ہیں۔ دنیا بھر کے طاغوتوں کی مختلف چالوں ، تدبیروں اور نیرنگیوں کے علی الرغم اس کا چراغ روز اول سے فروغ پذیر ہے اور عالم انسانیت کیلئے مشعل راه کی حیثیت رکھتا ہے۔اس لئے کہ وہ چالیس چلتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو نا کام بنا تا رہا اور خدایقیناً

بہترین طریقے پران چالوں کو نا کام و نامراد بنانے والا ہے۔حسین کا مزارمبارک دو دھاری تلوار کی حیثیت اختیار کر چکا ے۔ جے حکام وسلاطین امراءاوروز راءحربے کے طور پراستعال کرتے ہیں۔ایک طرف تواپنے اقتد ارکیلئے سہارا سجھتے ہیں تو دوسرى طرف سركوني كاذر اييه بجحته بيں۔

دائر دالمعارف ك' ديوان المحسين كامطالعه كياجائيـ 0

حديث كساء عد ماخوذ ملاحظه جودائر والمعارف كاباب الأحاديث.

انبی حالات کی روشنی میں آپ کے مزاراقدس کی بیتاریخ لکھی جارہی ہے جس پرہم اپ مقدور بھر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے خواہ جلدی میں اور اختصار کے ساتھ ہی ہوں۔امید ہے کہ قار نیس کی جانوں ہوں۔امید ہے کہ قار نیس کی جبکہ اس سے پہلے صاحب مزار علیہ التحسینة والدثناء کواوران کے جدامجدرسول گرامی کواورسب سے بڑھ کرذات کردگار جل وعلا کو پہندآ ئے گی۔

آپ کے مزارافندس کی تاریخ ایسے تاریخی تسلسل کے ساتھ پیش کی جائے گی جو بھری صدیوں کے عنوان کی روشنی میں نمایاں ہو گی۔ ہم اپنی مقد ور بھر کوشش کریں گے کہ اس تاریخی حیثیت کوان نقشوں ،تصویروں اور © چارٹوں کی مدد ہے واضح کریں ۔ جو تاریخی نصوص اورا حادیث شریفہ ہے حاصل کئے گئے ہیں۔

امید ہے کہ ہم اس مرقد مبارک اور مزار مقدس کے بارے میں مفصل اور مؤ آن شخفین کی عمارت استوار کرنے کیلئے سنگ بنیا در کھنے میں کا میاب ہو جا کیں گے۔ تا کہ بعد میں آنے والے محققین وموز مین اس عمارت کو پالیٹ محیل تک پہنچا کیں۔ خدا وند عالم ہے ہماری دعا ہے اس کیلئے عین توفیق عنایت فرمائے یقیناً وہ بہترین مولی اور بہترین مددگار ہے۔

# سیدالشہد اءامام حسین کامزار مقدس صدیوں کے آئینے میں صدیوں کے آئینے میں

## پہلی صدی ہجری

#### - FF- 2- 219 5 14- Z- YFF

سب سے پہلے جس حرنے قبرا باعبداللہ الحسین علیہ السلام® کا نشان بنایاوہ'' بنی اسد'® تھے۔ جب انہوں نے معزت ا مام جادعا به السلام كي رہنمائي ميں شہادت كے تيسر ب دن تيره محرم الحرام ۲۱ ه ميں امام مظلوم كوفن كيا® جيسا كدا بن تولويه © نے حضرت زینب سلام الله علیمها کی اس روایت کو درج کیا ہے جوانہوں نے حضرت امام سجاوزین العابدین علیہ السلام سے بیان فر مائی۔''اللہ تعالی نے اس امت کے کچھلوگوں ہے میثاق لیا ہے،ان لوگوں کواس امت کے فرعون نہیں جانتے ہوں گے حالا تکہ وہ آسان والوں میں مشہور ہیں اور وہ لوگ ان متفرق اعضاءاوران کے خون آلوداجسام کوجع کر کے فن کر دیں گے۔ اور کر بلاکی سرز مین میں تنہارے امام سیدالشہد اعلیہ السلام کی قبر کا نشان مقرر کریں گے جوشب وروز کی گردش کے باوجو زمیں مٹنے پائیں گے۔۔پھراللہ تعالی تمہاری قوم ہے کچھاوگوں کو بھیجے گاجنہیں کفارنییں پہنچانتے ہوں گے۔اوروہ ان مقدی خونوں میں ان کے قول بغل اور نبیت کے ساتھ کسی طرح شریکے نہیں ہوں گے یہیں وہ ان کے اجسام کوزمین میں فن کریں گے۔اور سرز مین کر بلامیں سیدالشہد اکی قبر کا نشان مقرر کریں گے جواہل حق کے لئے نشانی ہوگا اور مونین کی کامیا بی کا سبب ہوگا''۔® چنانچے سیداین طاوئس®فرماتے ہیں که'ایا ہی ہوا''چنانچہوہ کہتے ہیں:

معلوم ہے کہ مرقد مینی کی تاریخ کا آغاز امام کی تدفین کے دن یعنی ۱۳محرم ۲۱ دمطابق ۱۱۵ تو پر ۱۸ دھے ہوا ہے 0

بنی اسدا کے عرب قبیلہ ہے جومقام طف کر بلا کے نزو کیا۔ غاضر میہ نامی گاؤں میں سکونت پذیر تھا۔ اور یہی وولوگ ہیں جنہوں نے مطرت سیدائشہد ا اورد يكرشهدائ كربلاعليم السلام كاجسام كوفن كيا- ملاحظه بودائز والمعارف كاباب" اضوا على مدينة أحسين افصل جغرافيه (P)

اس كي تفصيل دائر والمعارف ك باب سيرت مين الماحظة جو-1

ابن قولور يعنى ابوالقاسم جَعفرابن محمد بن جعفرتى جن كاشار فدب الماميد كعلائ اعلام من بوتا ب- فقيد محدث اور داوى بين -ال كى تصنيفات میں سے کتاب" مداداة الجسد" "" کتاب الصرف" اور" کتاب الاضاحی" بھی بیں لیکن" کافل الزیارة" کی وجہ سے انہیں زیادہ شمیت لمی ہے۔ 0 ٢ ٢ ه ين وفات پائي اور كاظمين بين فن بوك ﴿ ﴿ " كَتَابِكَالْ الزيارة " صفي ٢ ٢ م مند ٢ ٢ م

سیدابن طاؤس مین علی بن مویٰ بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد طاؤس منی (بیجید مناعت) مینی متوفی ۱۹۲۶ عدامید ندیب کے علاء اعلام میں نثار ہوتے ہیں۔ بہت ی تصنیفات و تالیفات کے مالک میں۔ جن میں سے ''کشفا کمچین'' در اللحوف فی تخلی الطفوف'' اور''الاقبال' زیادہ مشبور میں۔

ہوسکتا ہے کہ قبر مبارک ابتدا میں زمین سے تھوڑی ہے بلنداور اور ظاہر ہو۔ جبیبا کہ جابر ® انصاری کے اس کلام ہے . خلاجر ہوتا ہے جب انہوں نے سب سے پہلے ©اربعین کے موقعہ پر قبرابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی'اور کہا'' قبرکو چھوٹے کیلئے میری مدد کرو' ® بلکہ اس کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے کہ'' جناب سکینٹے شام سے واپسی کے بعداینے والد حعزے امام حسین علیہ السلام کی قبرے لیٹ گئیں''۔® چنانچے'' ساوی®''شاعرا پنے بحرر جز کےاشعار میں ای بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔''غاضر بیروالے تین دن کے بعداجسام کو ڈنن کرنے کیلئے آئے۔'' دشمن کےخوف ہے ان کی آ تکھیں بار باررائے کی طرف اٹھ رہیں تھیں۔انہوں نے لاشے کو ڈن کرنے کیلئے گڑ ھا کھودااور قبر بنائی ، پھرا یک چٹائی لے كرآئے ـ لاش كواس چٹائى پرركھ كراہے قبر ميں ا تارا۔ تا كہ وہ وہاں اتر كر، بلنديوں پر فائز ہو۔ يہاں تك كہ وہ كہتے ہيں کہ۔ایک صاحب علم و تدبیرامام زین العابدین علیہ السلام کی راہنمائی کی وجہ ہے،صاحبان تدبیراوگوں کے ذریعہ ہے ۔ قبروں کے او پر پچھ علامتیں لگا دیں اور نشانات مقرر کر دیئے جو قائم آل محد کے ظہور تک قائم و دائم رہیں گے۔وہاں پر جابراورعطیہ عوفی © بھی بغیر کسی خوف وخطر ® کے زیارت کیلئے آئے۔ مذکورہ بالانصریحات کی روشنی میں قبرومطہر کا نقشہ یوں ہوگا۔

مريح مبارك حضرت امام حسين عليه السلام معني عليه السلام المعني عليه السلام صفحنمبر٣٧٢

<sup>&</sup>quot;مناب" مدينة الحسين "جلداول صغيره" اعيان الشيعة "جلداول صفه ١٦٢٧ از ا قبال الاعمال -

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزام انصاری ،خزرجی متوفی ۷۸ دو آپ کوحضرت رسول خداً ، امیر المونین علیه السلام اور ان کے معصوم فرزندان یعنی 0 حضرت امام محمد با قرعلیه السلام تک کی صحبت کاشرف حاصل ہوا بڑے رادیوں اور آئمنہ کے حواریوں میں شار ہوتے ہیں۔

دائر والمعارف كے باب " تحقیقات تار يخيه في المصفية الحسينية" كامطالعه كريں۔ 0

كتاب مدينة الحسين جلداول سفحه ١٩ از ققام زاخر المسوني القير " عظامر موتاب كدومان بركسي چيز واضح وجود تعا- كيونكه جوقبرز من كريرابر موعام 0 طور پر''المونی'' نبیں کیاجا تا۔اگر چہ بیمال بھی نبیں ہے۔خصوصاً جباس چیز کو پیش نظر رکھاجائے کہ جابرانصاری بینائی ہے محروم تھے۔

معالى السبطين جلد دوم صفحه ١٩٨ 0

اوی یعنی محمد بن طاہر (۱۲۹۲-۱۳۷۱ه ) قاضی اور مولف تھے۔ کر بلامعلی اور نجف اشرف کے قاضی رہے ہیں۔"ابصار العین":"الطلبعة" اور" مناجع الاصول" آپ کی تالیفات میں شامل ہیں۔

عونی یعنی عطیہ و فی بن سعد ( سعید ) بن جنادہ قیسی متو فی اااھ کا شارموالیان ابلدیت کے عظیم روایوں میں ہوتا ہے۔ پانچ اجزارِ مشتل تفییر قرآن لکھ کر 0 ا بن عباس کو پیش کی

عالى اللطف صفي تمبر ١٨ (1)

ایک اور قول کے مطابق بنی اسد نے وہاں پر مسجد کی حد بندی بھی کر دی تھی اور قبراطہر پر سایہ کیلئے حیبت بھی ڈال دی تھی اورایک قول سیمی کدانہوں نے قبروں پرانمٹ® نشانات ®لگادیئے تھے۔شاید قبرمطہر کی پیصورت ہو۔

## تصور فير ١٢٢ (٦) ضريح حضرت امام حسين عليه السلام جب كداس ير چمپر بنايا كياب صفح غبر ٢٦٩

- ﴾ اا 🕳 تا ١٣ كـ درمياني عرصه كے متعلق مقدس® كہتے ہيں -عبد بني اميه ميں امام حسين عليه السلام كے سرمبارك كے زو يك آ یک متحد بنائی گئی ........ پھر قبر مبارک کوموالی اور حبداروں نے پختہ بنایا''®
- ۱۴ ھے کے بارے میں ہندوستانی سیاح محمد ہارون® کہتے ہیں'' ضرح مبارک کی صندوق خوبصورت اور جاذ نظر انداز میں سب سے پہلے'' بیونضیز''©اور'' بی قدیقاع'' نے تیار کیااور شاید ®وہ اس صورت میں تھا۔

#### صفح تمبر ۲۲۷

#### تصور نبرد ۱۲۵ (۱۳) حضرت امام حسين عليه السلام كي ضريح مبارك كي صندوق

- تاریخ کر بلاصفحه ۵ اورای کتاب میں ہے کہ شاید بنی اسد ہی نے مزار پرچھت ڈالی اورککڑی گارے ہے مسجد تعمیر کی لیکن جب امیر عقارسر پر او مکلوت ہوئے تو مزار کی تعمیر کا کا مائے ہاتھوں میں لے لیا اور اے اینوں اور گارے سے پختہ بنوایا۔
- انمٹ نشانات سے مرادشا بداینوں کی وہ تختیاں ہیں علاقہ میں دورسابقہ سے مروجہ چلی آرہی تھیں یا پھر پھر کی وہ کوچین تھی جواس علاقے میں عام طور 0 رِمِل جاتی تھی۔ یاوہ کنگریاں تھیں جونز دیک کے محراے اکھٹی گا گئتھیں یا پھر کجھور کے وہ سے تھے جوخراب نہیں ہوتے۔
  - عبدالحميد خياط كي كتاب" تاريخ الروضة الحسينية "صفحه 0
- بدر ت لین محمد باقر بن عبدالعسین ۱۳۴۵ در بین ایران کے شہر بستان آباد شن پیدا ہوئے۔ آبات عظام بھین تکیم ، برو بروی ، شریعمد اری اور ٹوٹی سے 0 شرف تلمنه حاصل کیا، باره کے نزد یک کتابیں لکھیں جن میں مشرحین "مجی شامل ہے۔
  - محمد بارون المعروف محمد بارون زنگی بوری ، ہندوستان سے علق تھا ۳۲۸ اھ میں عراق کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ 0
- بونضيراور بنوقدية اع، دوعرب قبيلي تصر جنهوں نے مصرت امام حسين عليه السلام كى قبر مبارك كرز ويك سكونت اختيار كى اور شايد سيان قبيلول كى اولا و میں سے تھے جوز ماندرسول پاک میں مدیند میں آباد تھے۔ان میں سے پھولوگ آنخضرت کی محدمبارک میں دائر واسلام میں داقل ہو گئے (1) تنے۔جیسا کہ یا قوت عموی نے جم البلدان جلدہ سنیہ ۲۹ میں واقدی نے قل کیا ہے کہ ''مخیریق'' بنونشیر میں سے کا ایک اہل علم مختص تھا جواسلام لے آيااوراپي اموال مين سے صدقد كے طور بردين كيلئ آتخضرت كودسى كى ملاحظ بوسمعانى كى كتاب "الانساب" باده "نفيرى" نيز برت اين بشام جلد اسفيم كا بنوقيها عبس بولوك اسلام لي أ علام
  - " رحلة عراقية "صفحه ٩٩ ملاحظه ورساله" الموسم "مطبوعه باليند شاره ١٣١٣/١٣ الصفحه ١٣١٩\_

یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب جماعت توابین نے رہیج الاول ٦٥ ھیں''عین الوردہ'' کی طرف جانے سے پہلے ا مام حسین علیہ السلام کی زیارت کے مقصد ہے کر بلائی پٹی تو اسی صندوق کے گرد چکر نگایاءاس وقت ان کی تعداد تقریبا جار ہزار افراد پرمشتل بھی۔ان اوگوں نے قبرکو جاروں اطراف سےاس طرح گھیرلیا جس طرح تجاج کرام حجراسود کو بوسدد ہے کیلے گھیر لتے ہیں۔ بلکہاس سے بھی بڑھ کر جب وہ قبرمبارک کے پاس پہنچاتوامام مظلوم کے ساتھ شہادت کی تمنامیں زاروقطار رور ہے تھے۔اس موقع پرسلیمان بن صرد کھڑے ہو گئے اور قبر منور کی طرف مند کر کے کہا:

''خداوند! تو شهبیدا بن شهید مهدی بن مهدی اورصد یق بن صدیق یعنی حسین بن علی علیه السلام بررتم فرما ، خداما جم تحجیه گواہ بنا کر کہتے ہیں۔ہم سب ان کے دین پراوران کی راہ پر گامزن اوران کے قاتلوں کے دشمن ہیں اوران کے حبداروں کے دوست بین'اس کے بعد وہ اور دوسرے سارے لوگ و ہال پرایک شب اور قیام کروالیس لوٹ گئے۔ ©

17 میں جب مخار بن ابی عبیدہ اُتھ فی نے کونے پر قبضہ کیا تو آپ کی قبر مبارک پر بچے اور اینیوں کا گنبد قبیر کرایا ©اوراس کام کا ذیمیرین ابرائیم بن مالک اشتر ©نے لیا اور اس کے اطراف میں ایک بستی بسائی۔ ®اس وقت قبر کی دونوں اطراف مشرق اورمغرب میں ایک ایک درواز ہ رکھا گیا اور بقو لے۔ بیصورت حال ہارون الرشید کے عہد حکومت تک ماتىرى\_⊙

تصور غير ١٥٤٧ (٧) حضرت امام حسين عليه السلام كي قبرمبارك كي محيد صغي تمبر ٣١٧

سلیمان بن صرد بن جون سلولی فزاعی، ( ۱۸ ق ھے۔ ۱۵ ھ) جلیل القدر صحافی رسول کہ جب امامیہ کے ذی وقار بزرگ جنگ جمل اور صفین شک امیر الموشين على مليدالسلام كى بهم ركائي مين شركت كى دعفرت امام حسين عليدالسلام كےخون ناحق كا بدله لينے كيلئة اموى حكومت كے خلاف تج كيك واجين کی قیادت کی ۔ شالی حراق میں میں الورد ہے مقام پر امویوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

تاريخ الامم والملوك جلد اصفحه ااس ققام زخار جلدا صفحه وهم، عينة الحسين جلدا بصفحه ٢٠-0

تاريخ كر بالصفحة ٥٦ متاريخ مدينة الحسين جلداول صفحة ١٠ از زحة الل الحريين الصفحة ٢٥ (2)

تارخ "كر بااسنيرة ۵ از تاريخ هه يه الحسين جلداول سني وم منقول از كماب "ابران وعراق" مولفة على خان بزبان ارد ورعله عراق يحمه بارون سني 📭 0

تاريخ كربلا وعائر أمحسين مولفه عبدالجواد كليدار صفحه ١٧١ز كتاب نزهة إهل الحربين صفحة ١١١ز كتاب كتز المصائب (0)

عبدالحميد خياط كي مصور كناب تاريخ الروعنة الحسيبية من نبر ٩ 0

سیدمحد بن ابی طالب© کہتے ہیں۔'' قبر سین علیہ السلام پر ایک محد تقبیر کی گئی اور یہ بنی امیہ کے بعد تک اور بنی عباس کے زیانے میں ہارون الرشید کے دور حکومت تک اسی طرح موجو در ہی لیکن ہارون الرشید نے محبد کوڈ ھادیا اور بیری© کے اس درخت کوبھی کاٹ دیا جومتجد کے پاس اور قبر کے نزد کیب اگا ہوا تھا۔ ©

شاعر'' ساوی''اپنے رجز کے اشعار میں ای بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔''اوراس کے بعد امیر مختار آ گئے۔اوران کے ساتھ خون حسین کابدلہ لینے والالشکر بھی تھاانہوں نے قبر پرایک مسجد تغییر کی اور وہ سب سے پہلے اس کے بانی ہیں اورمسجد ، قبر کے اردگرد باقی رہی۔ کیونکہ بیرعبادت کیلئے تعمیر کی گئے تھی۔ اپنی جگہ پراس کی زیارت کی جاتی رہی ، یہاں تک حکومت کی باگ ڈورسفاح کے ہاتھ میں آگئی''۔ ®'' سرکیس''® نقل کرتے ہیں کہ''امیرمختارنے امام عالی مقام کی قبر کے اردگردمبحد تغییر کی اوراس پر بچ اوراینٹول کا گنبد تغمیر کیااوراس کیلئے دودروازے بنائے''®

تصور نبیر میما (۵) مختار نے معجد کی دیواروں کے ذریعہ قبر مبارک کا اعاط تعمیر کیا اوراس صفح تمبر ۲۷۷ برنج اوراینوں سے دو دروازوں پر شمل گنبر تعمیر کیا۔

مرقد مبارک سیدالشهد اعلیه السلام کے بارے میں عبدالجواد کلیداراس درمیانی مدت کے بارے میں۔ادرجیسا کہ ہم نے احادیث وزیارات کے باب میں جن احادیث وروایات کوذکر کیا ہےاور بعض روایات کوموقع کی مناسبت ہے دوسری صدی ججری کی گفتگو کے ممن میں درج کیا ہے۔۔کہتے ہیں کہ:'' بیا لیک مربع شکل میں ہے جس کے ایک کونے ہے دوسرے کونے کا فاصلہیں ہے بچیس میٹر بنتا ہے۔اس کی عمارت کومستوی بنیا دول پر کھڑا کیا گیا ہے۔جوسطح زمین سے کافی بلند ہے۔ كيونكه قديم زمانے سے بياصول چلاآ رہاہے۔كه عراق كاس جنو بي علاقے ميں زمين كے مرطوب بونے كى وجہ سے عمارت کی کرسی او نچی رکھی جاتی ہے تا کہ اس میں نمی اثر نہ کر سکتے۔اور بنیا دوں اور دیواروں پراثر انداز نہ ہو سکتے۔

0 کے چوں کو یانی میں ماہ کر عسل و یاجاتا ہے۔

0

سر کیس لیعنی بعقوب بن نعوم سر کیس عراق کے صاحب قلم اور مقق ہیں۔ان کے بہت سے مقالمے اور مباحظ بغداد سے ثالَع ہونے والے رسالے ' لغة 0

محد بن ابی طالب بن احمد طائری دسویں صدی ججری کے علماء امامید میں شار ہوتے ہیں مقتل انھیدن پروتسلیۃ المجانس وزیت المجانس" ٹای کتاب تھی ہے۔ بیری گاور دے کہ جس کے بے صابون ایجاد ہونے سے پہلے نہائے اور سردھونے کے کام آئے تھے۔ اور شل میت شرقی فریضہ کی ادا میگی کیلئے اس 0

تاريخ كربلاوحائز أمحسين صفح نمبره ٣٥منقول ازتسلية المجالس ℗

العرب" ميں شائع ہو بچلے ہیں ہے ، ١٣٥ه ميں بند كرديا كيا۔ نيز حلب سے شائع ہونے والے رسالے" الشھيا والحليية " ميں جمي شائع ہو بچلے ہیں۔ 0 اخبار "البديل الاسلام" ومثق شاره ٢٢ جلد ٥ صفحد ٨ مورى ١٩٩١ جولا في ١٩٩١ ه مطابق ١٩٥٠ محرم ١٣١٢ ه

سرور میں اور اس کی دیواروں کو او اپوانا ہا گیا ہے اور اے ہندی قابل دی گئی ہے۔ اور اس کی پشت اور صورت کو منظم طور پر پریا گیا ہے۔ اور اس کی دیواروں کو اور اپول آخور کرتا ہے۔ جو دور سے پہکانا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھنے والا بول آخور کرتا ہے۔ جو دور سے پہکانا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھنے والا بول آخور کرتا ہے۔ اور پریا گئی ہے جس کے اور پرگنبد بنایا گیا ہے۔ اور پریا گئی ہے جس کے اور پرگنبد بنایا گیا ہے۔ اور پریا اسلام کا پہلا گئید ہے دا بور امر ب کے مشر تی جا اب فرات کے کنارے اور شالی حصے کے صحرا کے در میان پہلی ہور تی آخر کی گیا۔

و بواروں کے درمیان اور کی طرف ہاور ہوائی رائیا تھے جوج م اور شہر کو آپاں میں طاتا ہاور جس طرف کوسیدا شہد ا یک موجود ہاور دوسراسٹر تی کی طرف ہاور ہوائی راستہ ہے جوج م اور شہر کو آپاں میں طاتا ہاور جس طرف کوسیدا شہد ا علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علمہ ارعلیہ السلام کا فرات کے کنارے سزارافقد س ہے۔ چنا نچہ نہ کورہ دونوں دروں کو خطوط ونقوش سے عزیں کیا گیا ہے اور اان پر قر ان عظیم کی آبات کو خط کو فی عیں تحریکیا گیا ہے۔ ان کے درمیان میں بلکہ سرفہرست وہ آبیت ہے جوشیادت کی فضیلت اور شہراء کی زندگی جاوید پر شاید ناطق ہے۔ یعنی ولا تحسین الذیبن قتلوا فی سبیل اللہ اموت ابل احیہ عدد دیم میں دوقون "لین جولوگ راہ خدا میں قتل کئے گئے ہیں۔ انھیں سردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپ رب کے نزد یک روز کی پار ہے ہیں۔ ن

تصوریمیر (۱) کلیدار کے تصور کے مطابق نقشہ صفح نمبر ۲۹۸

ن سے یہ بات تابت ہوتی ہے کہ طرولی نے اپنی کتاب'' المساجد فی الالسلام'' میں جوموقف اختیار کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا گنبد قدس شریف میں'' قیصح و'' کی صورت میں تقیر کیا گیاد و میچے نہیں ہے۔

٠ مورة آل عمران آيت ١٦٩

<sup>🕝 &</sup>quot; تاریخ کر ملاوحاز انحسین"مفخه۸

## دوسری صدی ہجری 19-2-219 تا 17-2-219 عيسوي

بظاہریمی معلوم ہوتا ہے کہ سیدالشہد اعلیہ السلام کے مزارا قدس پر جوگنبدامپر مختار کے عہد میں تغییر کیا گیا تھا وہ ۱۳۳ھ تک <sup>© بھی</sup> قائم تھا جب حضرت امام جعفرصا د ق علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار کی زیارت کی تھی۔ یہ انجے عفوان © جمال کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام نے فر مایا'' جب تم کر بلامعلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جاؤ تو گنبدے باہر کھڑے ہو کر قبریرا بی نظریں جماؤ، پھرروضے مین داخل ہو کراس جگہ کے برابر کھڑے ہوجاؤ جوسر بانے کی طرف ہے۔ پھراس دروازے ہے باہر نکلو جوملی ابن الحسین (علی اکبڑ) کی یانکتی کی طرف ہے۔ پھر پیدل چل کر مقتل (قبر) ا بی الفضل العباس کے پاس جاؤاور چھتے ہوئے دروازے پر کھڑے ہو کورسلام کہو۔ ©

ایک اور حدیث میں ہے جو کہ ابوحمز ہ امام جعفر صاوق ہے بیان کرتے ہیں کہ'' پھرتھوڑ اسا آ گے چلواور سکون ووقار کے . ساتھ تکبیر قبلیل اور تمجیداور تحمید کہتے ہوئے خدااوراس کے رسول کی عظمت کو پیش نظرر کھ کرچھوٹے جھوٹے قدم اٹھاؤ، جب اس دروازے تک پہنچ جاؤ جومشر ق کی طرف ہے تو دروازے ہر کھڑے ہو کرکہو۔۔۔ جتنا ہو سکے دعا مانگنے میں خوب کوشش کرواورزیادہ دعا مانگواورانشاءاللہ کہو۔ پھرچھتی ہوئی جگہے باہرآ جاؤاوردیگرشہڈا کی قبروں کےسامنے آ جاؤ۔ ®

بيو ہى سال ہے جس میں اموی حکومت کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو گیا الیکن انجی تک عباسیوں کی سیح معنوں میں حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔

صفوان جمال بعنی صفوان بن مروان بن مغیرہ کونی ، بی اسد کے غلام تھے۔ کونے کے حلّہ بی حرام میں اپنے دونوں بھائیوں حسین اور سکین کے ساتھ رہتے تھے۔چونکداونٹ کرایہ پردیتے تھے اس کئے''جمال' کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔لَقہراویوں میں شار ہوتے ہیں۔حضرت امام جعفر (P) صاوق (١٢٨-٨٣١٥) اورامام موی کاظم عليه السلام (١٢٨-١٨١٥) كے اسحاب ميں سے تھے۔

بحارالانوارجلد ٩٨ صفحه ٢٥٩

شمالی یعنی ابوعز و ثابت بن دینارمتوفی و <u>۱۵ بھ</u>ماہ رمضان کی ایک دعائے بحراشی کے نام مے مشہور ہے۔ان کا شار الی کوف کے زاہداور بزرگ مشاکخ 0 میں ہوتا ہے۔ان کے فخر کیلئے اتنا کافی ہے کہ آئیس مفترت امام رضا علیہ السلام نے سلمان فاری کی مانڈ قرار دیا ہے۔امام زین العابدین علیہ السلام کے اسحاب میں سے تھے۔

بحارالانوارجلد ٩٨صفح ١١٥٨= ٨١١١

تاريخ مزارات بداال

ر میں است کی رو ہے صفوان حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کدامام نے فرمایا: '' جب تم مارٌ (حرم ) کے دروازے تک پینچ جاؤ تو کہو ۔۔۔ پھر گذید کے دروازے پر پینچ کرسر کی طرف سے کھڑے ہوکر کہو۔۔۔' ہ⊙ا کی یے۔ اور حدیث میں جابر بعظی © حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ '' جب قبر حسین علیہ السلام پر پہنچ جاؤ تو دروازے پر کھڑے ہوکر بیکلمات کہو۔ ®صفوان ہی حضرت امام جعفرصا دق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرما مااور جب دروازے پر پہنچ جاؤ تو گنبدے باہر کھڑے ہو کرقبر کی طرف دیکھو۔ یہاں تک کے فرمایا۔ پھراپنے دائمیں پاؤں کو پہلے گنید کے نیچ لے جاؤ بعد میں بائیں پاؤں کو '©ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق ' کے دور میں مرقد اما عبدالله الحسين " كا گنبد بھی تفااور حبیت بھی پڑی ہوئی تھی۔ایک نہیں بلکہ کئی دروازے بھی تھے۔ایک درواز ہشرق کی طرف ے اور ایک دوسری طرف \_ اور شاید و ومغرب کی طرف تھا۔ ® کر ہاسی کہتے ہیں ۔'' چھتی ہوئی جگہ اور مبجد کا مجموعی رقیہ جو حضرت سیدالشبد اءاوران کے فرزندعلی اکبڑ کی قبور کے گرونھا اس کے حیار کونے تھے اور اس میں دو دروازے تھے۔ایک حضرت علی اکمز کی یائتی کی جانب مشرقی حصے میں اور ( شمنج شہیداں میں ) دیگرشہدا ، کی قبوراس رقبے ہے یا ہرتھی' 🌣

يحارالاتوارجلد ٩٨ صفحه ١٩٨

٢ جاير بعظى يعنى جابر بن يزيد بن حارث كوفى متوفى 174 هجليل القدر تابعي تتفيخ حضرت امام محمد باقر" (٥٤-١١٣هـ) اور حضرت جعفر صادق عليه السلام كالسحاب ميں سے تھے،اوران دونوں اماموں سے روايت بھی كى ہے۔

بحار انوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۹ صاحب کتاب 'دشرحسین'' صفحہ اے امیں فرماتے ہیں۔اور وہ فصیل جس میں کئی دروازے ہیں پہلی صدی جری کے آخر میں بنائي گنی اوراس فصیل کوکیجی مقاری رکھی ہوئی بنیادوں پرتغیر کرایا گیا۔اوراس مجدکوبھی اموی دورحکومت میں پڑنتہ کیا گیا،ای لئے اس جگرکو مار'' کہتے ى ينتى بات تو يى بك نصيل كوبى اميائے تيار يقم كرايا ... زائرين كى گرانى كيلئے انہوں نے فصيل كو پختة بنوايا اور فصيل كے دروازے كو بند كراديا تا كەزائرىن كورد كناممكن بوسكے "كىكن بىيىنى بات بىچى معلوم نىيى بوتى ، كيونكە جوروكناچا بىتا ب و قبر كەنشانات منا تا ب اس كىقبىر بى اصاد نىيى كرتا۔

بحارالانوارجلد ٩٨مغي ٢٥٩ 0

امام جعفرصادق عليه السلام كي امامت كادوراني ١١٢ تا ١٣٨ اهدب-(0)

تاريخ كربلاصفيان 0

کر باس یعنی محد بن الی تر اب (علی) ۱۳۲۴-۱۳۹۹ه ان کا نسب ما لک اشتر سے جاماتا ہے۔ غدمب امامیہ کے فقید اور اصولی ہیں۔ فقد پر ان کے حواثی اوراصطلاح موجود ہیں۔ کتاب 'السعة والرزق' 'انبی کی تالیف ہے۔

تاریخ کر بلاصفحه ۵ ۵ ـ (1)



شكل نمبر ۱۳۹ (۷)

اصل کتاب میں 'ابوبسیر'' کی رویت فہ کور ہے لیکن ظاہر ہیہ ہے کہ اس میں تحریری فلطی ہے جبکہ سیجے وہ ہے جوہم نے لکھا ہے یعنی ابوبھر کا راہنما اورائیا اسل کتاب ''کامل الزیارات میں ہے۔ چونکہ ابوبھیر مینائی ہے محروم تھے ابندا ایک راہنما ہے استعانت کیا کرتے تھے اور وہ سعدان بن سلم کوئی تھے جو ایک کتاب ''کامل الزیارات میں ہے۔ چونکہ ابوبھیر مینائی ہے محروم تھے ابندا ایک راہنما ہے کہ ابوالہ کا کرزین جعید عامری کے قلام تھے۔ اُنڈر او یوں میں تاربوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صاوق اور حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے روایت کی ہے۔ معمرا فراد میں ہے تھے۔

<sup>﴿</sup> ابواسیریعنی قاسم بن یکی الاسدی متوفی ۱۵۰ شدراویوں میں سے تھے۔امام بعفر صاوق علیدالسلام اور امام موی کاظم علیدالسلام (۱۲۸-۱۸۲هـ) کے اصحاب میں شار ہوتے ہیں۔''یوم ولیلنہ'' کے نام سے کتاب بھی کھی ہے۔

232

فاريخ مزارات جدالل

الموجود المورد المراح المراح



شكل نمبر ۱۵۰ (۸)

٢١٦ - كتاب" كافل الزيارات" مفحد ٢١٦

شخ مفید یعنی محربن محر علمری بغدادی (۳۳۷-۳۳۱ه ) غرب امامیه کے بہت بڑے عالم اور فقیہ اور جلیل القدر تصنیفات کے مالک ہیں جن میں الارشاد ،الاختصاص اور المقعد بھی شامل ہیں۔

الانوارجلد ۹۸ صفحه ۲۹ منقول مزار مفید"

شرسين "صفحة ١٦٦

کٹین اگرغور ہے دیکھا جائے تو ابوبصیر کے راہنما کی روایت میں امام جعفرصادق علیہالسلام کا کلام جنوب کی طرف ( قبلہ کی طرف ) کسی دروازے کے وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ امام علیہ السلام کے فرمان میں توبیہ ہے کہ' پھر قبر کی طرف رخ کر واور قبلہ کوایے دونوں شانوں کے درمیان قرار دو''جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ (جنوب) کی طرف کوئی درواز نہیں تھا۔ ر ہا مشرق کی طرف کا دروازہ کوتو شایداس کی طرف صفوان جمال کی اس روایت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جوانہوں نے امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے بیان کی ہے کہ آپ نے فر مایا۔ پس جب تم دروازے پر پہنچ جاؤ تو گنبدے باہر رک کرقبر پرنگاہ۔ يهال تك كے فرمايا \_ \_ '' بھرا پنا داہنا يا وَل يہلے گنبد كے اندر لے جاؤ \_ بھر باياں ياوُل \_

البتة بيه وسكتا بكرامام جعفرصا وق عليه السلام كى مرادا يك اورفرمان مين موجس مين آب نے فرمايا ب كذ جب حائر (حرم) کے دروازے تک پہنچ جاؤ تو رک جاؤ اور کہو۔ <sup>©</sup> پھر گنید کے دروازے کی طرف آ جاؤ۔'' اور سر کی جانب کھڑے ہو جاؤ''اس ہے آ ب کی مرادمزار کاغربی دروازہ ہوجوسر کی جانب تھا،لیکن اس میں غور کرنا پڑے گا۔حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام کے اس فرمان'' کیس جب تم حائز کے دروازے تک پہنچ جاؤ۔۔۔ پھر گنبد کے دروازے کی طرف آ جاؤ۔ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ کی فصیل بھی تھی اور اس میں کئی دروازے بھی تھے۔ کیونکہ امام جعفرصا دق علیہ السلام نے روضہ کے احاطہ کئے ہوئے رقبے کو'' حائز'' سے تعمیر کیا ہے۔جس ہے ہم آج کل' جسی اسے جی آ

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہاں حائر (صحن) کا تذکرہ حضرت امام محمد باقر" (متوفی سمالیہ ھ) کے عہد میں نہیں ملتا۔ بلکہ اس کا ذکر پہلی مرتبہ امام جعفر صادق کی زبان پر انیس مرتبہ آیا ہے جس ہے ہمیں اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ پیضیل دوسری صدی ججری کے پہلے ربع (چوتھائی) کے آواخر مین یا دوسرے ربع (چوتھائی) کے اوائل میں پختہ بنائی گئی۔جیسا کہ اس کا ذکر حسین بن ابی حمز ہ کی روایت میں ملتا ہے جے سیدا بن طاؤس نے اپنی کتاب الاقبال میں نقل کیا ہے۔ جب حسین بن ابی حمزہ نے حکومت بنی مروان (بنی امیہ) کے آخری عہد میں جو کہ ۱۳۱۱ھ میں سقوط کر گئی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر ک زيارت كى -

<sup>(1)</sup> 

مِیلے گزر چکا ہے اور ہم نے اس بات کی طرف اهآ رہ کیا ہے کہ 'مدرس' کی رائے کے مطابق میں میں نے تیار کرائی تھی، مدرس کے احمال کے مطابق بیصیل زائرین پرنظرر کھتے کیلیے تھی۔ حفاظت کی غرض نے بیل تھی۔ (P)

حسین بن حمز ہ لینی جو کہ ابوحز ہ ثمالی کے بھانچ تھے اور ابوحز ہ ثمالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (۱۱۳ھ) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 0 (۱۲۸ه) کے اصحاب میں سے تھے۔

فاريخ مزارات جدال

ور کہتے میں کدیں بنی امرید کی حکومت کے آخری ایام عمل قبر شیمن کی نہارت کے ارادے سے کھرے ایم انکاداور وو کہتے میں کدیں بنی امرید کی حکومت کے آخری ایام عمل قبر شیمن کی نہارت کے ارادے سے کھرے ایم انکاداور ور ب بین ور نا طریه ۱۵ پنج کیا۔ چنا نچہ جب سب اوک مو سے تو میں نے مسل کیا۔ نگار قبر کی طرف بیل دیا جب میں حائزے دروازے ر بین این ایک محض و بال سے الل کر میری طرف آیا۔ ®

یہ ۔۔ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کے فرمان میں ' باب الحائز' ' ( حائز کا درواز ہ ) کے کلمات دوم تبدد ہرائے گئے تیں۔ بب کدابوسامت® کی روایت میں بھی وارد ہوا ہے۔ چنا نچیا مام فرماتے میں" جب حائز کے دروازے پڑتھی جاؤ تو جارمرتبہ تكبير كبويه ©

اس سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ'' حائز'' سے مراد' بصحن مقدس'' ہی ہے۔جیسا کہ ابوحمز وثمالی کی امام جعفر صادق علیدالسلام سے ذکرروایت میں ہے کہ زیارت کے اختقام پرامام فرماتے ہیں پھرتم چھتی ہوئی جگہ سے باہر فکلواور شہداء کی قبور( عَبْح شبداء) كے سامنے كھڑے ہوكران سب كى طرف اشار ہ كرو۔۔۔ يہال تك كەفر مايا۔۔ پھر حائز ميں يہ كبو۔ 🕬

یہ حائز جعزت امام موی کاظم علیہ السلام کے دور (۱۳۸-۱۸۳ه) تک اپنی ای حالت پر باقی رہا۔ جیسا کے حسن بن راشد® کی روایت ہے کدامام موی کاظم علیہ السلام فرماتے ہی: ''حتی کرزائز، حائز تک پہنچ جائے اور جب حائز کے دروازے ر پہنچ جائے تو اپنے ہاتھوں کواس پر د کھدے۔ °®

اور پیرنجی واشنح ہوتا ہے کہ حائر کا ہیرونی رقبہ۲۵×۲۵ ہاتھ وقعالہ

عَاضِ مِينَى اسد كِقبِيلَة "غاضره" كي طرف نبيت كي وجه غاضر ميكبلاتي ب-اور ميكاوّل امام حمين كي حارً اقدى سے ثال مشرقي كي طرف واقع باوركر بالمعلى ك قد يى شهر تقريبان ٥٠٠ يمرووراب بيجد يدشهركا حصد بن چكاب-

الاقبال سفحه ٥٩٨ 0

ابوصامت علوانی کا شار تقدراو یول میں ہوتا ہے۔ امام محمد یا قر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ 0

كامل الزيارات صفحها٢٢ 0

كالل الزيارات سني ٢٣٣م مني ٢٣٠٠\_ 0

حسن بن راشد کونی بنی عباس کے غلام منے اور امام جعفر صاوق اور امام موی کاظم علیه السلام کے اسحاب میں سے منطخ عباسی خلیف مبدی (۱۲۹ھ) ابادی 0 ( ۱۷ اه ) اور بارون ( ۱۹۳ ه ) كايام حكومت مي وزير ب بغداد مي سكونت اختيار كي بوئي تقي ،ان كي "الرابب والراهبة " نامي كتاب بحي ب-كامل الزيارات سفحا ١٩ اه 0

جيها كدامام صادق عليه السلام كي دونول روايتول كوملا كرسجها جاسكتا ہے۔ چنا ٹيجه ايك روايت ميں ہے كه "امام سين عليه السلام كى قبرجيس باتھ درجيس باتھ مكسر، جنت كے باغات ميں ايك باغ ہے اور دوسرى روايت ميں ہے 'اس وقت جہاں بران (امام حسین علیہ السلام ) کی قبر ہے وہاں پراہیے ہاتھوں کومس کرو' چھیں ہاتھ یاؤں کی طرف نے بچھیں ہاتھ سا منے کی طرف سے پچیس ہاتھ ہیجھے کی طرف سے اور پچیس ہاتھ سر کی طرف سے اس جگہ یہ ہاتھ پھیرو' ®

بظاہر وہ حائر کہ جے بعد میں صحن کا نام دیا گیا اس کی بیرونی دیوار (فصیل) کا قطر پچاس ہاتھے تھا۔ چنانچے این ادریس® ای بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور حائزے مرادوہ علاقہ ہے جے قبراور مسجد کی عیار دیواری نے تھیرا ہوا ے ''® شیخ مفید کہتے ہیں اور حائز نے ان تمام شہداء کے اطراف کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عباین کے کہ وہ دریا کنارے سلاب® بنديرشهيد کيے گئے۔'°®

یے بھی معلوم ہے کہ ایک ہاتھ تقریبا ۸۳\_۴۵سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ نے فصیل کا قطراس طرح ہو گا\_میٹر ۲۲۹۱۵=۲۳۵-۸۳X۵۰ چنانچیاس بارے میں ہم نے اس کے اپ مقام پر تفصیل کے ساتھ وضاحت کی

ملاحظه بو کامل الزیارات سفح ۲۵۲ عدیث ۵ ملاحظه بو کامل الزیارات سفح ۲۵۲ عدیث ۵ 0

**<sup>(</sup>D)** 

ا بن ادرایس بعنی محمد بن منصور بن احمد بن ادرایس بحلی طلی ( ۵۹۸-۵۹۸ ) امامید تد ب کے علما واعلام میں سے تھے ۔فقیداور محقق بھی تھے۔ حلی شہر میں وفات بإنى مرقدمبارك حله ين مشبورز بارت كاه كي حيثيت ركعتى ب- كتاب السرائراور يخ طوى كي تفيير "المبتيان كاخلاص انهول في تين-0

كآب السرائر سفحه ٧

اصل عبارت مين السناة" كالفظ بجس عنى بيلاب كرة محر كع جائے والى چز-0 0

الارشاد مفيد صفحه ١٢٢

دارً ه المعارف كا باب" اضوا على المدينة أنسين "فصل القسمية والنّاريخ" للاحظة و-0 0

بعض کتابیں اس بات کوتا کید ہے بیان کرتی ہیں کہ مزار کے پاس اموی حکومت کے دوران بھی بیری کا درخت موجود تھا بعض کتابیں اس بات کوتا کی جے میں موجود ہوں کے سایہ ہو جایا کرتی تھی ۔ لہذا صحن کے ثمال غربی جے میں موجود دروازے کو ۔۔۔ بعد میں ۔۔''باب السد رہ'' (بیری کے درخت والا دروازہ) کے تام ہے موسوم کی گیا۔ ©مجداور مزار پر گئیروالی ممارت اموی دور حکومت کے دوران بھی باقی رہی اور باوجود یکہ بنی امید کی اہلیت اطبار کی ہم السلام کے ساتھ تھا کھا گئیروالی ممارت اموی دور حکومت کے دوران بھی باقی رہی اور باوجود یکہ بنی امید کی اہلیت اطبار کی ہم السلام کے ساتھ تھا کھا کہ بھی کوشن تھی مراکز بھی قائم کرر کھے تھے۔لیکن ممارت کی دوران میں ممارت کی اور جب خاندان امید کی حکومت کے آخری ایام تھے اور خصائح اور اس کا نام ونشان منانے کی کسی نے بھی کوشش نہیں کی اور جب خاندان امید کی حکومت کے آخری ایام تھے اور حکومت رو بدز وال تھی تو لوگوں کے دلول سے خوف اور ڈر جا تار ہااور فوج درفوج زیارت کیلئے ٹوٹ پڑنے تو حکومت کے آخری کا ارادہ بھی کام ندر باکہ کی کوروک سکے ، بلکداس نے محسول کر لیا کہ مزار مبارک سے کی قتم کا تعرض بلکد کی قتم کی تخریب کاری کا ارادہ بھی اس حد تک خطر ناک ہوگا کہ اس نے چھڑکارا قطعانا ممکن ہوگا

آناب" زاث کربلا" صفیه ۳۳ \_

العتبات المقدرة مم كر بلاصفی ۲۵۷ میں كتاب "شيعه الهند" تاليف ذاكم جون بوليسٹر نقل كيا حيا ہے - كه "كه ايك شيعه روايت اس بات كى طرف رہنمائى كرتى ہے كہ مواليان اہل بيت ميں ہے ايك شخص نے حضرت سيدائشبد اعطيه السلام كى قبر مطہر كرز و يك زرد آلويا آلو بخارے كا ايك پودالگايا جودر خت بن كياليكن بيدر خت عباى خليفه بارون رشيد ہے كہم ہے جڑے الھاڑ ديا گيا اوراس كے اطراف ميں زمين پر كاشت كارى كى تى ديكن آنے والے مہمانوں نے جلدى ہے قبر كے مقام مع فحق علامت لگادى"

بشام بن عبد الملك بن مروان اموى (۱۱-۱۲۵ه) يزيد ثانى كاجمائى تفاراس كے بعد عنان افتد ارسنجالى - بعنى امريكا وسوال حكر ان تفار

 <sup>&</sup>quot;العتبات المقدر" فتم كر بلاسفي ٢٥٧\_

 <sup>&</sup>quot;الرس الا قدى" ئے مراد حفزت امام حسين عليه السلام كى قبر مبارك ہے۔ اور" زمس" اس قبر كو كہتے ہيں جو كے زمين كے برابر عو يا قبر كى منى كو كہتے ہيں۔ جو كے زمین كے برابر عو يا قبر كى منى كو كہتے ہيں۔ حيكن يبال پر مطلق قبر مراد ہے۔

<sup>⊙</sup> تراث كر بلاصفي ٣٠ \_منقول از نزهة اهل الحرمين في مشبد أنعسين ، تسلية الجالس وزينة المجالس تاليف محمر بن الي طالب \_

مزار پر مسجد کی تغمیر سے مراد شاید میہ ہے کہ مزار مبارک مسجد کی صورت اختیار کرگئی جس کی زیارت اور وہاں پر نمازادا کرنے کیلئے لوگ ادھر کارخ کرتے ہیں۔

🚜 🔫 🚗 بعدا ورخصوصیت کے ساتھ عباسی حکومت کے بانی ''سفاح''® کے دورا قتد ار میں قبرا مام مظلوم کی زیارت ے لئے زیادہ سے زیادہ آزادی دی گئی اوراس دور میں © قبر مبارک کواز سرنوآ باداور تعمیر کیا گیا۔ سرکیس نے قل ہے وہ کہتے ہں'ای سفاح کے عہد حکومت میں قبر مبارک کی ایک طرف مقف عمارت تغمیر کی گئی جس کے دودروازے تھے۔® بظاہراس کلام ہے پیمعلوم ہوتا ہے کہ ممارت ہے ممارت ملادی گئی جس کا ذکراس ہے پہلے ان کی زبانی ہو چکا ہے کہ۔''امیر مختار نے قبر مبارک کامبحد کی© دیوار کے ساتھ احاطہ کر لیا۔اوراس پر کیج اور اینٹوں کا ایک گنبرتقبیر کرایا جس کے دو دروازے تھے وہ حیت جوز مانه سفاح میں ڈالی گئی تھی وہ یقینا گئج شہدا پڑھی جس میں باقی شہداء کی قبریں تھیںاس لئے کہ'' قبرمبارک کی ایک طرف' کا جملہ ای بات کی غمازی کررہا ہے کیونکہ میہ بات بعید نظر آتی ہے مثلاً ثنال اور جنوب کی طرف حیت بنائی جائے کیکن شہداء کی قبور حیت کے بغیرر ہے دیا جائے کیکن کتب تاریخ وغیرہ اس جیت کے ذکر سے خالی ہیں۔

مفاح بعنی ابوالعباس عبدالله بن محربن علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ، بنی عباس کاسب سے پہلا باوشاه (۱۳۲ه-۱۳۹ه) عمال کے قریب" شراة" نامی جگه پیدا موا، این بھائی ابراہیم کی وفات کے بعد بنی امید کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی محد کوف میں اس کی حکومت کے لئے بیت کی گئی۔

اخبار''البديل الاسلائ' ومثق ثاره ٢٠٠ \_جلده صفحه ٨مؤرف ٢٥ جولائي ١٩٩١مطايق ١٢٦عرم الحرام ٢٣١١ه 1 1

ملاحظة الخصل كى تاريخ مزاريبلي صدى ججرى-0



شكل نمبر۱۵۲ (۱۰)

لیکن استاجے تا ۱۹۵۸ھے حکمران رہنے والامنصور عبالی ©نے شیعیان حیدر کرار پرظلم کے پہاڑ توڑ دیئے اوران کے آثار مٹانے میں اسکوئی کرنہیں چھوڑی حتی کے مظلوم کر بلا کی قبر مطہر کو بھی معاف نہیں کیااس بارے میں ساوی کہتے ہیں۔ محبان حسین نے تو قبر مطہر پر گنبداور حجے نقیر کئے تا کہ زائرین اس میں پناہ اور سکون حاصل کر سکیں۔ پھر منصور کو زبر دست اس بات پر آمادہ کیا اور اسکون حاصل کر سکیں کے مطابق منصور عبابی کی طرف سے انہدام کا یہ فتیج عمل اس نے مطابق منصور عبابی کی طرف سے انہدام کا یہ فتیج عمل اس انجام بایا۔

تصور نبر ۱۵۳ (۱۱) منصور عبای نے قبر پرموجود جھت کوگرادیا صفح نبر ۱۹ م

① منصور عبای یعنی ابوجعفر عبدالله بن محرمتونی ۱۹۸ هے بی عباس کا دوسرا حکمر ان جوایے بھائی سفاح کا <u>۱۳۱ میں</u> جانشین ہوا۔ یہ بات واضح رہے کہ دونوں بھائیوں کے نام ایک جیسے ہیں۔ جبکہ پہلا ، دوسرے سے عمر میں چھوٹا ہے کیونگد سفاح سم <u>واجع</u>میں اور منصور ۱۹۸ ہے میں پیدا ہوا۔

التاب "صحافي الطف" جلد ٢ صفحه ٣٩ صلى السالية "البديل الاسلامي ومثق" ثماره ٢٢ جلد ٨ ميالية "المدين الاسلامي ومثق" ثماره ٢٢ جلد ٨ ميالية "المدين الاسلامي ومثق" ثماره ٢٠ جلد ٨ ميالية المدين المد

کتاب" ومضات من تاریخ کر بلا" صفحه ۱۸۔

مبدى عباى يعنى محربن عبدالله (منصور) بدننى عباس كالتيسراباوشاه جس في ١٩٥١ مع ١٩٥١ معكومت كى \_

<sup>·</sup> رسالدالبديل الاسلامي ومشق شاره ٢٢ جلد ٥ صفي ٨ مور فد ٢٥ جولا في ١٩٩١ و (١٣٠٢ حرم ١٣١٢ هـ)

مورخ طبری<sup>©</sup> کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کے خدام مہدی عباس کی والدہ''ام مویٰ''<sup>®</sup> کی طرف ے بھیجے جانے والے عرطیات وصول کیا کرتے تھے۔

عداره ®ميں بارون ®رشيد نے ابن الى داؤد ®اور ديگر خدام قبركوا بنے پاس بلايا جسن بن راشد في ابن الى دوؤدكى طر نے و کیچیکر بوچھا۔'' کیا ہوا ہے؟''انہوں نے جواب دیا۔'' مجھےاس شخص لیعنی ہارون رشید نے بلوایا ہےاور مجھےاس سے جان کا تحطرہ ہے''۔اس پرحسن بن راشد نے کہا۔'' جبتم اس کے پاس جاؤاوروہ تم ہے یو چھے تو کہنا کہ مجھے حسن بن راشد نے اس جگہ پر رکھا ہوا ہے"۔

چنانچیوہ ہارون کے پاس گئے اور یہی جواب دیا تو ہارون نے کہا۔''میں کیا کروں؟ بیسارا کام حسن نے خراب کردیا ہے ! اے میرے پاس لا یا جائے''۔ جب وہ پیش ہوئے تو ہارون نے بوچھا۔''کس بنابرتم نے اس شخص کوحائر سینی® پر تنعین کیا ہوا ہے؟''انہوں نے جواب دیا'' خدااس شخص پررحم کرے جس نے اسے حرم سینی پرمقرر کیا ہوا ہے! مجھے تو ام مویٰ کا حکم ہوا ے کدا ہے وہاں پر متعین کروں اورائے تمیں درہم ماہانتخواہ دول'°

یہ من کر ہارون نے کہا۔'' اے حائر کی طرف لوٹا دواورد مکی بھال رکھواور جوام مویٰ کے احکام ہیں ان پڑمل درآ مد کرایاجائے"۔®

طبری لیعنی محدین جریرین بیز بدطبری (۳۲۴\_۔۳۱۰هه) مورخ اورمفسر میں۔تاریخ االام والملوک اورتبذیب الا ٹارکے بھی مولف میں۔ طبری لیعنی محدین جریرین بیز بدطبری (۳۲۴\_۔۳۱۰هه) مورخ اورمفسر میں۔تاریخ االام والملوک اورتبذیب الا ٹارکے بھی مولف میں۔

ام موی بیان کی کنیت ہےان کا نام نہیں ہے۔منصور عمالی کی زوجہ اور پزید بن منصور تمیری جس کا تعلق بین کے شاعی خاندان سے ہے کی بنی جی وسهاره ميں وفات يا كي -

بارون رشید بنی عباس کا پانچوال حکران (۱۷۰-۱۹۳ه) مبدی اور خیزران کا بیٹا ،رے میں پیدا ہوا ،اپ بھائی بادی عباس کے قبل ہوجائے کے 0

<sup>0</sup> ا بین الی داؤ دیشا ید سیاحد بین فرج (ابوداؤد) ہیں، جوقاضی ایادی کے نام مے مشہور ہیں۔ وسی میں دفات یا تی علاء میں شار ہوتے ہیں۔

<sup>&</sup>quot; عائز" اور " حيز" دوالي الفاظ بين جو معترت امام سين عليه السلام تح مزار مقدل پر بولے جاتے بين -0

<sup>&</sup>quot;العجبات المقدمة المستمر بالسفي ٨٠- تاريخ الام إلملوك جلد الاسفي ١٦- حوادث سال ١٩٣٠ هـ-مارت رسالہ "البدیل الاسلامی" کے شارہ ۱۲ میں یعقوب سرس نے قل کیا گیا ہے کہ "بارون الرشید نے ایجادہ میں تمام جیت والی کومنیدم کردیا پیرک کے 0 0

ورفت كوكاك ديااوركنبدى المارت كويحى كراديا-0

تاريخ مزارات جدادل عدم المام ا

یری کے درخت کے ذریعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کا پید چانا تھا اور اس کے سامید سے استشفادہ کیا جاتا تھا۔ چنا چہ خیاط اپنی کتاب" تاریخ الروضة الحسینیة "صفحه میں فرماتے ہیں۔ کہ۔ " قبر کے مقام پر موجود بیری کے درخت کو کا شنے ا<u>کا بھ</u>کا تھم بارون نے دیا"۔ اور" ومضات میں تاریخ کر بلا" صفح ۱۸ میں ہے کہ بیری کا درخت و ای احدیث کا ٹا گیا

این الافوارجلد ۲۵ صفی ۲۹۸ عدیث کے تحت علامہ مجلسی نے امالی طوی صفی ۲۰ سے روایت کی ہے کہ ابن حشیش نے الواالفضل ہے آئیں نے ٹیم بن بن المرائی المرائی ہے المرائی ہے المرائی ہے کہ بن مغیرہ رازی ہے روایت کی ہے کہ بن عبدالحمید کے بن مغیرہ رازی ہے روایت کی ہے کہ بن عبدالحمید کے پائی بن بائم المرائی ہے المرون ہے موالات یو چھے تو اس نے کہا" میں نے ہارون پائی جوائی ہے اور دیاں کے لوگوں کے حالات یو چھے تو اس نے کہا" میں نے ہارون رشید کو ایک حالات یو جھے تو اس نے کہا" میں نے ہارون رشید کو ایک حالات میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ اس نے قبر حمین پر بل چلا و یے ہیں۔ اور وہاں پر موجود بیری کا درخت کو کائے کا تھم دیدیا ہے۔ اور دخت کو کاٹ دیا گیا ہے" اس پر جریر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تین مرتبہ" اللہ اکر" کہا۔ اور کہا کہ ہم تک رسول پاک کی ایک صدیت ہی تھے ہے۔ کہ آ تخضرت نے تین بارفر مایا" خدایں کا شخ والے پر لعنت کرے" جس کا معنی اب تک ہم تیس مجھ سکے تھے۔ اب پید چلا کہ اس کے کاشے ضین طیدالسلام کے مقام تی اور قبر کو بدلنا مقدود تھا۔ تا کہ لوگوں کو ان کی قبر کا علم نہ ہو سکے۔

و کا بن میسی عبای متوفی سواده کے بعد اور یہ جوالاعلام "میں مذکور ہے کہ اس کی وفات ۱۸ دھیں ہوئی سے نہیں ہے۔ کیونکہ طبری نے اپنی تاریخ کی جددہ سختی ایس سوادھ کے بعد اور یہ جوالاعلام "میں مذکور ہے کہ اس کی وفات ۱۸ دھیں ہوئی سے کونکہ طبری نے اپنی تاریخ کی جددہ سختی ایس سے کہ اس کی جددہ سختی ایس سے کونکہ سے اور میں انجام پایا سے نہیں ہے۔ کیونکہ سے تو کالا ھیں فوت ہوگیا تھا اور دو ہارون سے پہلے سال کا گورز تھا۔ اور یہ موکی جو ہما راموضوع بحث ہے میسی بن موکی بن محمد عباسی ہاشی کا بیٹا ہے۔ اور میسی سفاح کا بھتیجا تھا۔

ال بارے میں ابو بکر بن عباس اور یکی حمانی کا ایک بجیب ما جرائے جیسے ہم نے باب الرؤیا۔ اور "باب الحکایات" میں درج کیا ہے ہے وھرائے کی ضرورت نبیں ہے۔ انہوں نے رشید کے گورزموی بن عیسیٰ کے اس اقد ام پر سخت تقید کی تھی جواس نے حصرت سید الشہد اطید السلام کی قبر کے ساتھ کیا تھا۔

الله المرب المرب

اس کے بعد مامون نے اپنی حکومت کے استحکام کیلئے علویوں اور اہلدیت کا قرب حاصل کرنے کیلئے اس و هیں دھزے امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی تعمیر کا خرمان صاور کیا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی تعمیر کا حکمنا مہ جاری کیا۔ جس میں پہلے سے زیادہ عظیم گذید اور وسیعے روضے کی تعمیر کا کہا گیا۔ تو اس طرح سے عہد مامونی میں رہ ضے کی © دومر تہ تعمیر کی گئی۔ © اس طرح حائر مبارک میں بھی توسیع کی گئی۔ ©

اس سے سیہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ کی تغییرات موالیان اور حبداران حسین کی طرف سے ہوئی اور شاید سے <u>۱۹۳</u> – <u>۱۹۸ ھ</u> کے درمیانی عرصہ میں ہوگی جبکہ امین اور مامون دونوں بھائیوں میں افتذار کی جنگ جاری تھی ۔ جبکہ دوسری مرتبہ مامون نے اس وقت تغییر کا کام کیا جب اپنے بھائی امین پرغالب آگیا اورا فتذار پرقابض ہوگیا۔

ن مامون یعنی عبدالله بن بارون رشید بنی عماس کا ساقوان تحکمران ،اپنج بھائی امین کے بعد ۱۹۸۸ ہے سے عنان افتد ارسنجا کی اور ۱۹۸۸ ہے تک سریر آرائے حکومت رہا۔ اس کی والدومرا جل فاری نسل کی اورام ولد تھیں۔

حکومت رہا۔ اس کی والد ومراجل فاری کس ن اورا م ولد ہیں۔ حکومت رہا۔ اس کی والد ومراجل فاری کی چھٹا یاد شاہ جس نے ۱۹۸۰ ہو حکران رہا۔ والدہ کا نام زبیدہ بنت جعفر بن منصور عبای تھا۔ دونوں امین بعنی محر بن ہارون ، بنی عباس کا چھٹا یاد شاہ جس نے ۱۹۸۰ ہوت کے ہاتھوں مارا گیا۔ بھائیوں امین اور مامون کے درمیان اقتد ارکی جنگ کے تتیجہ میں مامون کے ہاتھوں مارا گیا۔

و يغربان عدرمضان الهارك امع هين صادركيا كيا-و يغربان عدرمضان الهارك المع

<sup>©</sup> ستاب تاريخ كر بلاستوه د

ن شبات مقدمة مر بالمنفي ١٥٨٠





## تیسری صدی ہجری

## - Z-1-91 + + -- Z-114

سلمان آل طعمہ کہتے ہیں ' مختلفین اور مور تیبن کی زبانوں سے بیابت عام طور پر بنی جاتی ہے کہ کر با معلی کا شہرتیسری صدی ہجری ہیں گیاہوئیز بول اور تخیموں سے بھر چکا تھا اور اس طرح کا اقدام وہ مسلمان کرتے ہے جو مظلوم کر باؤگی زیارت کیلئے آئے ۔ ' وروو قبر مسیمین کے مجاوروں کے گھرول کے اطراف میں چھونپڑے یا خیمے لگا و بیئے ہے اس طرح معتصم عباسی اورواثق عباسی کے عبد تعلومت میں نامساعد سیاسی حالات کی وجہ ہے کا نوٹو حضرت امام مسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے منہدم کرنے یا اس کی تنام کی تعرش کیا۔

<sup>©</sup> الله المراسية الموادم

تاريخ مزارات بلاءول

کویا۔ ایکن ۲۳۲ ہو میں متوکل عباس نے جب عنان اقتد ارسنجالی ،توعلی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ شدید بغض اور ایکن ۲۳۲ ہو میں متوکل عباس نے جب عنان اقتد ارسنجالی ،توعلی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ شدید بغض اور سخت ترین دشنی کی وجہ سے مظلوم کر بلا ابا عبد اللہ انسان علیہ السلام کی قبر مطہر کو چار مرتبدا پنظلم وستم کا نشانہ بنایا اور اسے منہدم کردیا۔ ©

متوکل یعن جعفر بن محمقت ۲۰۱۸ - ۲۳۷ه بین نی عباس کا دسوال حکمر ان جوایئے بیٹے کے ہاتھوں مارا کیا

آباب العراق قد يما وحديثا "صفح ۱۹ منقول از كتاب" تاريخ ابوالفد اما "صفح ۱۸ دوايت پن ہے كدا بے دھڑت بل علي السلام كے ساتھ تخت وشي اورد داليك بخت (خواجر مرا) كوحمر كانام "عباده" قاحم ديتا قال كدائية پيك پر تكيه بائده كر رقص كرے دوراس كے تجابونے كى دورت و است امير الموشين على امن ابيطالب عليه السلام كساتھ تشيد ديتا قاله چونكدروايات پيل دهؤر قلى عليه السلام كي ساتھ تو يعد الميان كيا گيا ہے كدة بيا الزي الميان كيا گيا ہے كدة بيا أن الميان كيا گيا ہے كدة بيائي الميان كيا گيا ہے كدة بيائي الميان كيا گيا ہے كدة بيائي كرتا لياں بجائے اورده المين كرتا ورگا نے والے بياگا تي كرتا لياں بجائے اورده المين كي تو الله المين الميان الميان كيا "دوراس مصاحب المين كافراق الراق كيلية شراب في كرتا لياں بجائے اورده وقت كرتا ورگا نے والے بياگا تے" قد اقبيل الاصلام المين عليفة الميسلمين "(آ گيا گيا ہي مسلمانوں كاظيف) اورموكل شراب كے نشين بعد بيات تاكور كرتا كور كرك الى نے تجديدة المين كالموں بعد بيات تاكور كوراس نے تجديدة المين كالموں بعد بيات تاكور كوراس نے تجديدة المين كالموں بعد بيات تاكور كوراس نے كي المين بيان كردويا متوكل نے اس بے اسكام بيان المان كورائ كالمورائ كالمورائ كالمورائ كالمورائ كالمورائ كالمورائ كورائ كالمورائ كالمورائ كورائ كو

العتبات المقدمة فتم كر بلاصفي ١٣٥٨ زكتاب" تاريخ كر بلاوحائر الحسين" مولفية اكثر عبد الحواد كليدار صفي ١٩١١

کے پہلی مرتبہ۲۳۲ رومیں ©اور بیاس وقت کی بات ہے جب اس کی ایک گویالونڈی ماہ شعبان بیں کر بلامعلی © کی زیارت سے واپس آئی ۔ تو اسنے عمر بن فرخ کو بھیجا کہ مامون عباس نے وہاں پر جونقمیرات کرائی تھیں سب کوگراد ہے اورامام مظلوم کی قبرکوگرا کراس پربل چلاد ہے۔ چنانچے جب وہ وہاں پہنچاتو بیلوں کے ذریعے تمام قبروں پربل چلاد ہے کیکن

ے شایداس ہے بھی زیادہ عقیدے و کیھے جائے۔ توبیدا قعر ۲۳۳ ھیں ہوا ہو۔ کو نکر متوکل ا ذی الحجی بیرسرا ققدار آیا ، ہنا ہریں اس کی تعلیمت میں شعبان کی پہلی ناد بخ ۲۳۳ ھای میں ہوگی۔

جب قبراهام عالی مقام کردویک محات بیلوں نے وہاں پر چلنے سے اتکار کرویا۔ ©

جب برجہ اس کے بعد موالیا**ت ا**ہلدیت نے برطرح کے جبر واستبلا اورکڑی سزاؤں کے باوجود بھی قبر مطبر کوآباد کرنے اور پھر اس کے بعد موالیا**ت** اہلدیت نے برطرح کے جبر واستبلا اورکڑی سزاؤں کے باوجود بھی قبر مطبر کوآباد کرنے اور اے دوبارہ بنانے میں پوری پوری کوشش میں گئے رہے۔ @

ہے ۔ دوسری مرتبہ ۲۳ ھیں جھی متوکل عہا تی ہی ضرح مظہراوراس کے ملحقات کومہندم کردیااور زمین کو ہموار کرنے کے بعداس پر زراعت کرادی اس طرح اس نے اس کے اطراف میں موجودگھروں اور مکانوں کو زمین بوس کرادیا۔ پھراس جگہ کی اور دوسرے مقدس مقامات کی زیارت پر پابند کی لگادی ®اور زائرین کو بخت سزائیں دینے کا اعلان کردیا۔ گھراں جگہ کی اور دوسرے مقدس مقامات کی زیارت پر پابند کی لگادی ®اور زائرین کو بخت سزائیں دینے کا اعلان کردیا۔ گئی ہوں کے بعد جو شخص بھی ہمیں قبل دیں گئی ہوڑ نے اہل جا کی بعد جو شخص بھی ہمیں قبر مام مظلوم پر پانی چھوڑ نے اہل چلانے بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی مجبوڑ نے اہل چلانے اور اے اکھاڑ دینے کا حکم دیا۔ بید ۲۲۳ ھی بات ہے جب حکومت کا معاملہ ایک بد زبان دخمن (متوکل) کے پاس پہنچ اور اے اکھاڑ دینے کا حکم دیا۔ بید ۲۲۳ ھی بات ہے جب حکومت کا معاملہ ایک بد زبان دخمن (متوکل) کے پاس پہنچ گیا۔'' قبر کے ممار کرنے اور اجاڑ دینے کا کام ایک بیہودی ® شخص کے ذمہ لگایا جس کا نام'' ابراہیم دیز ج'' تھا' اس نے اے قبرامام

<sup>⊙</sup> کتاب شبر حسین صفحہ ۲۰۰ میں ہے'' مرفقد مبارک حضرت امام حسین دونوں مرتبہ کی تباہیوں کے درمیان آباد ہوئی اور دوسری مرتبہ اس کے اطراف میں مکانات تغییر ہوئے ۔لیکن تاریخ بیہ بتانے سے قاصر ہے کہ دوسری مرتبہ کی تغییرات کا بیز اکس نے اٹھایا؟

مطابق ۸۵۰ ہے ۱۵۵ یعقوب سرکین نے صرف ای مرجہ کے انہدام کی طرف اشارہ کیا ہے جومتوکل کے دور حکومت میں کیسی باڑی کی گئی اور مارتیا گیا
 ممارتیا گیا

 <sup>&</sup>quot; تاریخ کر بلا وحائر انسین "مفخه ۲۰۵ از تاریخ ابوالفد اوجلد نمبر۲ صفحهٔ تاریخ طبری جلد ۳۱۲۵ کال این اثیرجلد ۵ صفحه ۲۷۸ مروج الذہب صفحه ۱۵ وفیات الذہب صفحه ۱۸
 وفیات الاعمیان جلد اصفحه ۲۵۵ ، فورس الوفیات جلد اصفحه ۲۱۹ ورزنهة اهل الحرمین صفحه ۱۸

مروج الذہب جلد ہ صفحہ ۵۱ میں ہے کہ منتصر کی حکومت ہے پہلے آل ابوطالب بخت مشکلات کا شکارتھی اور ہر دفت جان کے خطرے میں جتلاقتی۔ انہیں کر بلا اور نجف اشرف کی زیارتوں ہے روک دیا گیا۔ ای طرح دوسرے عیعان علی پر بھی مقامات مقدسہ کی زیارتوں کی پابند عائد کردی گئی تھی۔ اور پیسلسلہ متوکل کے دور ۲۳ میں ہوا۔

العتبات المقدسة م كربلاصفي ٢٥٨ از دائرة المعارف الاسلامية

العتبات المقدر" قم كر بالصفيه ٩ تاريخ كالل ابن اثير جلد اصفي ١٨٨٥ .

المف جلد المغية ٣٩ عند المغية ٣٩ عند المغية ٣٩ عند المغينة ١٠٥ عند

عالی مقام میں ردوبدل کرنے اور اسے جہی نہیں کرنے کا کام ذے لگا کر کربلامعلی بھیجے دیا اور ساتھ ہی قاضی ابن عمار © کی طرف لکھے بھیجا کہ: 'دختہ بیں معلوم ہونا چا ہیے کہ میں ایرا ہیم دیزج کو حسین کی قبرا کھاڑ دینے کیلئے کر بلا بھیجے دیا ہے۔ لہذاتم جب میرا پی خط پڑھوتو اس کام کی نگر انی تم خود کروقاضی کا حکم کو سرانجام دینے کے بعد اس کے پاس والی آگیا' قاضی نے پوچھا: ''کیا کر کے آئے ہو؟''اس نے جواب دیا''جوآپ نے تھم دیا میں نے اس کی مکمل طور پر قبیل کردی ہے وہاں پر مجھے نہ تو پچھے نہ تو پچھے نہ تو پچھے نہ تو پھے نہ کہا تا اور نہ تی کچھ ملا''۔''تو کیا تم نے اے گہرائی تک نہیں کھودا'' قاضی نے پوچھااس نے کہا''میں نے ایسا کیا ہے کہنے کہا کہیں ملا ، اور میں نے قبر پر بل نہیں دیکھا''۔''تو کیا تم دیا ہے''۔

تضوینبر ۱۵۱ (۱۵۲) حضرت امام حسین علیه السلام کی قبر مبارک مفخیر ۲۹۹

<sup>(</sup>عرب العقبات المقدرة من كربلاصغیه ۲۵۹ ـ ڈاكٹرعبدالجوادكليدارى اپنى كتاب كربلاو حائر الحسين صغیۃ ۲۰ بيس ديزج كربلا بيسج جانے پرتبسرہ كرتے ہوئے العقبات المقدر قم كر بلاصغیہ ۲۵۹ ـ ڈاکٹرعبدالجوادكليدارى اپنى كرتے تھے ـ چونك ابرا ہيم ديزج يبودى الاصل تھالہذا وہ اس مقصد كيلئے اپنى قوم كيتے ہيں : دوسين مظلوم كى قبر مطلوم كى قبر مطلوم كى قبر مطلوم كى اس عم پرى اللہ علیہ الماس كے بيسے يبودى افرادكو لے آیا۔ اورائل مرتبہ يبوديوں نے بذات خود قبر كے مساركر نے كافتی فعل انجام دیا۔ جبكہ دیزج نے متوكل كے اس عم پرى اللہ علیہ الماس كے بيلے يہرہ دور بادكر دیا اور تمام راستوں پر تفقیق چوكیاں اکتھائیں كیا كرة منظوم كومساركر دیا جائے ، بلكدائل كے اطراف ہیں موجود گھروں اور مكانوں كو بھی تاہ ور بادكر دیا اور تمام راستوں پر تفقیق کی دیا جائے ہیں اور مكانوں كانشانہ بنایا جائا۔

بسی قام کرد یں ہیں نے ذراید سے زورین و رماز برسے یہ دیاں میں ہیں ہیں ہیں ہیں۔

ابراہیم دیزج بن سہل سامراء اور بغداد میں رہتا تھا، بنی عباس کے مقربین میں شار ہوتا تھا۔ ایک زیادہ مرتبہ تک پلیس کا اعلی افسر مجسی رہ دیا تھا۔

ابراہیم دیزج بن سہل سامراء اور بغداد میں رہتا تھا، بنی عباس کے مقربین میں واصل جہنم ہوا یعنی متوکل کے مرتبے وودن اجداور

ترکوں نے اے نب میں گئی کیا ہے اہل ہے تھا۔

ترکوں نے اے نب میں گئی کیا ہے اس اور اس کا تلفظ کیا جائے؟ جیئے۔ ابن عار ایعنی جعفر بن عمار کوئی برخی کیلئے

اور بیزج نوری طفظ ہے خبر کے معنی ہیں 'ووسیاہ گدھا''۔ دیزج اور دیز بھی تلفظ کیا جائے؟ جیئے۔ ابن عار ایعنی جسس رہا بھر سامراء میں ۔ پیچہ کھمتوکل کے اس اقد ام اور اس کا قاضی کو بید فسدداری کوسو بہت ہے پہلے انہی طرح معلوم

کوفی میں عباسیوں کا چیف جنس رہا بھر سامراء میں ۔ پیچہ کھمتوکل کے اس اقد ام اور اس کا قاضی کو بید فسدداری کوسو بہت ہے پہلے انہی طرح معلوم

تھا کے دکی بھی مخص خواودہ کتنا بھی گئی گزرا ہومظلوم کر بلا کی قبر کومنا نے جیے شرمناک فعل کا انجام دینا مشکل ہے۔

تھا کے دکی بھی مخص خواودہ کتنا بھی گئی گزرا ہومظلوم کر بلا کی قبر کومنا نے جیے شرمناک فعلی کا انجام دینا مشکل ہے۔

ابعلی شماری یا بعض کتابوں کے مطابق ابوعلی قماری، کی شخصیت ہمارے لئے واضح نہیں ہو کی لیکن لفظ ' عماری' میم کی شد کے ساتھ ، کی نبیت عام طور پر دادا کی طرف دی جاتی ہے۔ جیسا کہ معانی کی کتاب ' الانساب' میں ہے۔ اور جس طرح کہ قدیم سے پیاطریف درائے چلا آ رہاہے کہ جس فی اور حسین کو' ابوعلی'' کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیہ قاضی جعفر بن محد بن شمار کی کنیت ہوجس کا ذکر ابھی گزرا ہے۔ واللہ اعلم۔

بارىيكالفظ ب جرك معنى چنائى ـ يابوريا ـ

ال حص كومبت فى شخ عباس ف الى كتاب "نفس المعوم" صفيه ٢٣٥٥ من نقل كياب

کتاب مجالس العلوجلد ۲ صفحه ۳ س

ز کورہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبان اہل بیت علیہم السلام نے اپنے مظلوم امام کی قبر کو بھی اپنے حال پرنہیں چھوڑ ا بلکہ موقع کی مناسبت اور حالات کے ناساز گار ہونے اور حکومتوں کے دباؤ کے باوجود بھی اے آباد وشادر کھنے کی مقدور بجر کوشش کرتے دے۔

🚌 تیسری مرتبه کیسیده میں جب متوکل کومعلوم ہوا کہ سرز مین نینوامیں حصرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کیلئے لوگ دیباتوں ہے آ کرا تعظیے ہوتے ہیں اور کافی تعداد میں © مخلوق زیارت کرنے کیلئے آ رہی ہے تواس نے اپے سرداروں © الشكر ميس سے ايك شخص " بارون معرى" " كوكر بلا بھيجااورائے وزير عبيدالله بن يجي "كے ساتھ اباعبدالله باقطاني ® كوبھي ملادیا تا که وه ان واقعات کی رپورٹنگ کرتے۔®ای طرح لشکرے ساتھ ابراہیم بن دیزج کو بھیجا تا کہ قبرکومسارکرنے اوراس یر بل جلانے کے احکامات کویقینی بنائے اورلوگوں کواس کی زیارت ہےرو کنے اور قبرمطبر پرانہیں اکٹھانہ ہونے دے۔ ©

تاریخ کر بلا وحائز انھین صفحہ ۲۰۷ سی طرح سب کی نے اختصار کے ساتھ اسے اپنی کتاب طبقات شافعہ جلداول صفحہ ۲۱۶ میں اور کر مانی نے اپنی كتاب اجنا دالطّوال مير <u>٢٣٧ ه</u> ڪي حوادثات ميڪمن مين لکھا ہے۔

بحارالانوارجلد ٢٥صفحه ٢٩٠ حديث ٥\_امالي طوي صفحه ٣٣٥\_ (1)

شام کے شیر''معرۃ العمان'' کی نسبت کی وجہ ہے''معری'' کہلاتا تھا۔متوکل عباس کے دور حکومت ۲۳۳ ھتاے۲۳ ھیں اس کی فوج کا کما غریقا۔ (7)

عبیداللہ بن کچی بن خاتان (۲۰۹–۲۹۳ ھ)عصرعباسی کے مقدم وزراء میں ہے ہوتا۔ متوکل اورمعتد نے بھی اے وزیر بنائے رکھااورمرتے وم تک 0 وزارت کے عبدے پر فائز رہا

یا قطانی ایک ایسالقب ہے جس ہم حسین بن علی کے علاوہ کسی کواس سے لقب نہیں پاتے۔ جس شیعوں کی سرکردہ بستیوں بیں ہوتا ہے۔ حضرت امام مبدی مجل الله فرجه کی فیبت کے زمانے میں 17 دھیں زندہ تھا۔ منحرف ہو کردوسال بعدامام کی نیامت کا دعویٰ کردیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس موقف سے پائے گیا تھا۔ کیونکرہ میں جب امام زباق کے نائب محد بن عثان عمری کے زباندرطت میں کے زویک ان کے محر میں شیعہ ا کا ہرین کا اجلاس ہوا تا کہ مجر بن عثمان سے دریافت کریں کدان کے بعد نیابت کاعبدہ کسی کے پاس ہوگا۔ تو انہوں نے صین بن روح کی طرف ر بنمائی کی۔ اگراس بنایراس بات سے الکارکیاجائے کہ کر بادی کیاجا ساویز ج کے ساتھ جانا بعید نظر آتا ہے۔ توابیانا ممکن نییں ہے۔ کیونک وہ و بال پراس مقصد کیلے جیس گیا تھا کہ قبر منور کومنہدم کرتے میں حصہ لے بلکہ وہ تو حالات وواقعات کی رپورٹنگ کے لئے گیا تھار جیسا کداخبار نوسیوں کاطریقہ کارجوتا ہے۔ای طرح دونوں تاریخوں کے درمیان بھی تضاومیں ہے۔ کیونکد بیا حمال ہوسکتا ہے۔ کہ وہ اپنی محرکی دوسری دبائی میں كريلا كيا بواورتوس وبائي مين عرى كے بال اكارين كے اجماع ميں شركيك بوابو والشاهم

بحارالانوارجلد ٢٥م صفي ٣٩٥ \_ ابالي طوي صفي ٣٣٥

یجارالانوارجلد۳۵ صفی ۳۹۵ بارون معری کہتا ہے کہ متوکل نے مجھے اور دیزج کوفیر حسین کے اکھاڑنے اور پانی لگانے کیلئے بھیجا۔ 0

250

تاريخ مزارات جداول

الموں میں اور اس کے بیائے تیار ہو گئے تو ہارون معری نے حضرت رسول کوخواب میں دیکھا کہ حضور گر مار ہے چنا نچہ جب بیلوگ ادھر کو جانے کیلئے تیار ہو گئے تو ہارون معری نے حضرت رسول کوخواب میں دیکھا کہ حضور گر مار ہے ہیں کہ '' دین نے کے ساتھ مت جاؤا در حسین کی قبر کے متعلق تنہیں جو تھم ملا ہے اسے بجاندلاؤ'' جب صبح ہوئی تو وہ لوگ اس کے ہیں کہ اور اس کے کر بلائینچ کروہی کچھ کہا جو دوسروں نے کہا اور تھم حاکم ہا کی الیس آگئے اور اسے ہرمکن تیار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ۔ اور اس نے کر بلائینچ کروہی کچھ کہا جو دوسروں نے کہا اور تھم حاکم کی تھیل کی © لیکن وہاں چہنچ بی گاؤں والے سروار لشکر پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے۔

"اگرہم سب کے سب بھی موت کے گھاٹ اتار دیئے جائیں جب بھی ہم پایہاں قبر کی زیارت سے نہیں بٹیں گاور
انہوں نے اپنا اللہ اللہ اللہ بیٹ کئے۔ چنانچاس نے بیہ سب عالات متوکل کی طرف لکھ بھیجے۔ جس کے جواب میں
متوکل نے سربرہ لفکر کوان سے دستبردار ہوجانے اور کوفے کو جلے جانے کا تحریری حکمنا مہ جاری کیا۔ بین ظاہر کرتے ہوئے کہ
اس کا کوفے کو چلے جانا وہاں کے لوگوں کے فائد سے میں ہاور کی حفاظت ضروری ہے۔ © پھر بیدکہ اس نے حضور پنج برخدا کو
خواب میں بھی دیکھا کہ آئے خضرت اس سے فرمار ہے تھے ''آیا میں نے بچھے نہیں کہا تھا کہ ان کے ساتھ مت جاؤاوران کے
جیسا کام نہ کر وہ کیکن تو نے میری بات نہیں مانی اور تو نے بھی ان کے جیسا کام کیا''۔ اس کے بعد آنجنا ب نے جھے طمانچ رسید
جیسا کام نہ کر وہ کیکن تو نے میری بات نہیں مانی اور تو نے بھی ان کے جیسا کام کیا''۔ اس کے بعد آنجنا ب نے جھے طمانچ رسید
کیا اور میر سے منہ پر تھوک دیا''جس کی وجہ سے اس کا منہ کا لا ہو گیا۔ © ساوی اس حادثہ کواپنے اشعار میں یوں قلد ندگرتے ہیں
کیا اور میر سے منہ پر تھوک دیا''جس کی وجہ سے اس کا منہ کا لا ہو گیا۔ © ساوی اس حادثہ کواپنے اشعار میں یوں قلد ندگرتے ہیں

الانوارجلده مستحده ۳۹۷

ای الانوارجلد ۲۵ سفید ۳۵ سال پرعبدالجواد کلیدار نے اپنی کتاب" تاریخ کر بلا و حائر الحسین" سفیه ۲۰ میں تیمرہ کرتے ہوئے کہا" طاخوت (متوکل) اس مرتبدائیے مقصد میں ای طرح کامیاب نیس ہوسکا جس طرح اس سے پہلے کامیاب ہوتار ہااور اس کی وجدایک توبیقی کدرائے عامہ کے سامنے نیٹھ پرسکا وردوس کی وجد بیتی کدد ہاں کے مومنین نے اس کی فوج کی زبردست مزاحمت کی۔

ال کا ساراجم حتی که باتھ اور پاؤل تک چے گورے تھے۔ لیکن چیرہ تاکول کی مائند سیاہ ہوگیا تھا۔ جیسا کہ اس کے اپنے مثنی ابو عبداللہ با قطانی کی روایات سے خودای کی زبانی روایت کی گئے ہے۔ بحارالانو ارجلد ۴۵مشی ۳۹۵ \_ از امالی شیخ طوی مسفی ۳۳۵ \_

## ترجمهاشعار

ک''اس میں ہے کہ باقطانی©نے جودفتر کامنٹی تھا، بیان کیا ہے کہاس(معری) کے چہرےکارنگ خارش زوہ جیسا تھا اوراس کاجسم سیاہ کالا تارکول کی طرح تھا۔ایک دن میں نے اس کی جاہ وحشمت کودور پھینکتے ہوئے اس سے بوچھا کہ تہمارا چہرہ بیرنگ کیوں اختیار کر گیا ہے تو اس نے کہا اگرتم دوسروں کو نہ بتاؤ تو تمہین اس بارے میں بتا تا ہوں، تو میں نے کہا تیری عظمت کی قتم میں کسی کونہیں بتاؤں گا۔

اس نے نے کہا کہ میں دین تے ہمرایوں میں ہے ہو کر کر بلاکی طرف گیا حالا نکہ خواب میں جھے محمط قانے فرمایا تم نہ جاؤ، جب میں نے خواب میں رکنے کا اشارہ پایا تو میں نے اس کے ساتھ جانے ہے منہ موڈ لیا بمیکن دین تی ہر ہا یا ور مجھے جلدی سے بلانے لگا۔ چنا نچیاس کے حکم کی تقیل کیلئے میں کر بلا کے انہدام اور قبر پر بل چلانے کیڑا ہوگیا۔ پھر مجھے دوسری مرتبہ رسول پاک خواب میں ارشاد فرمایا تم میرے روکنے پر رکے کیوں نہیں تجھ پرلعت ہوتو نے میرے نیک بیٹے کی قبر پر بل چلائے؟ یہ کہہ کر انہیں نے میرے چبرے پر طمانچہ دے ماراجس کا اثر یہ تھا۔ جس کی وجہ سے منہ کا لا ہوگیا لیکن باتی جم پر بل چلائے؟ یہ کہہ کر انہیں نے میرے چبرے پر طمانچہ دے ماراجس کا اثر یہ تھا۔ جس کی وجہ سے منہ کا لا ہوگیا لیکن باتی جم اور گیھلنے لگ جا تا ہوں۔ © اور گیھلنے لگ جا تا ہوں۔ ©

اس نے فلاہر ہوتا ہے کہ ساوی کے اشعار میں یا قطانی، بارون معری کے حالات کو بیان کر رہا ہے۔ تا کہ اپنے مالات کو جیسا کہ بھی بھار بعض اذ بان کا تبادرائیں طرف ہوتا ہے۔ اوراس میں موجود شمیر یا قطانی کی طرف نیس بلکہ اس سے پہلے کی طرف لوٹ رہی ہے اور کہ ساوی نے اس نے پہلے کے اشعار میں ویزج کے علاوہ کی اور کا تام میں لیا لیکن سے حاوظ معری کے ساتھ ویش آیا جیسا کہ روایت بتارتی ہے۔ اور کہ ساوی نے اپنی انجی اشعار میں سے پانچویں شعر میں ویزج کے علاوہ فضل کا تذکرہ ہے۔ آپ نے اپنی انجی اشعار میں سے پانچویں شعر میں ویزج کے علاوہ فضل کا تذکرہ ہے۔

ع مجالي القنف جلد الصفحة ٢٠

رائرین حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کی قبر کی زیارت کوسلسلے کو جاری رکھا اور بوقت ضرورت اس کی تغیر و
اصلاح کرتے دہے۔ چنا نچے عبد الحمید کلیداراس بار بار کے انہدم پرروشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔" قبر کے انہدام کے بار بار
کے اقد ام اور اس کے ساتھ کی ہر مرتبہ فوری تغییر وآباد کاری۔ اگر کسی چیز پر دلالت کرتی ہے۔ تو وہ ایک طرف متوکل کے عقل میں واضح فتورا ور دوسری طرف ایک عام مسلمان کے اس عقید ہے کی پچنگی پر جو سے مجھتا تھا کہ حسین شہید زندہ جاوید ہے وہ زندہ و پابندہ دے۔ اس کی ضرح اقد س ہمیشہ آباد وشادر ہے اور اس کی خاک ہمیشہ مقدس رہے۔خواہ ظالم اور غاصب دیمن اپنے ظلم ور مزاوّں اور عنو بتوں کی انتہا کر دیں۔ "®

الله على المنائی المنائی الله عطاری میت میں جھپ کرسیدالشہد اعلیہ السلام کی قبر کی زیارت کیلئے کر بلاکی طرف روانہ جوئے۔ جب قبر مطہر کے قریب پہنچ تو وہاں پر انہیں کچھ عرصہ تھہر نا پڑا۔ کیونکہ قبر کی تلاش میں دشواری پیش آرہی تھی۔ کیونکہ وہاں پانی جھوڑ دیا گیا تھا۔ کھیتی ہاڑی کی جا چکی تھی۔ انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی وہ اس کیفیت میں تھی کہ قبر کے صندوق کو وہاں پانی جھوڑ دیا گیا تھا۔ جس کی وجہ سے اکھاڑا جا چکا تھا۔ وہ اس کی تھا وہ سے المحاڑا جا چکا تھا۔ محدوق کونڈ رآتش کیا جا چکا تھا۔ پھر پانی جھوڑ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جگہ زئین کے اندر دھنس چکی تھی اور قبر کا اردگر دکا علاقہ خندق نما بن چکا تھا۔ چنا نچہ جب وہ زیارت کی تمام رسمیں پوری کر چکے تو قبر کے گردئی مقامات پر واضع نشانات لگا دیئے ® اشنانی موصوف اس وقت کے ''امن وامان' کی کیفیت کو اپنے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

|                | <b>对流生的影响</b>                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7:0            | تسویر فیبر ۱۵۵ (۱۵۱) مزار مبارک پربل چلانے کے بعد مقام قبر کا تغیین |
| صفحة تمبر ١٣٧٠ | 0. 07. 0.0.2.2.3                                                    |

العتبات المقدرة تم كر بلا فصل كر بلا في المراجع الغريبة \_ بقلم ذاكر جعفر خياط صفحه ٢٥٩ \_ اور كتاب شبر صين \_ صفحه ٢٠٨ مين ب كدان فلا لمول نه نه صرف قبر كوم ماركيا بلكه اطراف كي قرير كام و الكوم و ي المراد با عنها كالم و المراد با عداد بالمراد بالمراد

آشنائی کے لفظ میں 'اشنان' کی طرف نبت پائی جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آ باؤا جداد میں سے کوئی شخص اشنان (خوشبودار بوئی)
کا کار دبار کرتا تھا ای دجہ سے آئیں '' اشنائی'' کیا جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں لفظ'' آشنائی'' نہ کور ہے بہرصورت جو بھی ہو، وہ وہ تحد بن حسین علی اشنانی شخصہ کتھے۔ کتاب شہر حسین کے حاشیہ پر ہے کہ: ان کا تعلق کوفہ سے تھا۔ وہاں کے بزرگ علماء میں شار ہوتے تھے۔ متوکل نے قید کر کے آئیس زندان میں ذال دیا تھا۔ اور شاید آپ ایو جعظم محمد بن حیض بن عمر شمی ، کوئی (۲۲۱۔ ۲۵ ھے) ہوں کہ جن سے تلحکیم کی نے روایت بیان کی ہے اور روایت سند کا اجاز وعطافر بایا تھا۔

الماحظة بول كتاب: الحركة العلمية في كر بلاصفي ۱۳ از اث كر بلاصفي ۲۲۷، رساله "عاشورا" تهران ثاره و جلده صفي ۳۶م الحرام ۱۳۱۱ه ، تاريخ كر بلاو حائز الحسين صفي ۲۱۲ مقاتل الطالبيين صفي ۱۹۷۹ هاورشرح شافيه صفي ۱۳

و جب ان دنوں میں نے زیارت کا قصد کرلیا جوخوف وحراس کے دن تھے۔ میں نے اپنی جان کوخطرے میں ڈال کر میہ قدم انھایا اور اس بارے میں ایک عطار نے بھی میراساتھ دیا، چتانچہ ہم عازم زیارت ہوکر چل پڑے ان انہو جاتے تھے۔ اور رات کوسفر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم'' عاضر بیا کے اطراف میں پہنچ گئے۔ہم وہاں ہے آ دھی رات کے وقت باہر آ گئے اور دو چیک بیسٹول کے درمیان ہے ایس حالت میں وہال ہے گزرے کہ جب وہاں کے متعلقہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ يبال تك كه بم قبرمقدس پر پانچ گئے -البتة قبر كے نشانات بم مے فقى ہو چكے تنے تو ہم نے وہاں كى زمن كوسونگھ سونگھ كرقبرمطبر كا پة جلاليا.....<sup>©</sup>

شابدای وجہ ہے اس جگہ کو پھرے حائز'' کہا جانے لگا۔اس لئے کہ یانی اس جگہ کے اروگر دبلند ہوتا گیا لیکن قبر کی حدود میں داخل نہیں ہوا۔حالانکہ امام جعفرصا دق اس سے پہلے (۱۳۸ھ) میں اس پر'' حائز'' کا اطلاق فرما چکے ہیں۔ ہے۔ چوتھی مرتبہ سیر سے ہے ہے ہے کہ جب متوکل کوایک بار پھر معلوم ہوا کہ بادینشین اور کونے کے رہنے والے قبر ا ما م مظلوم کیلئے کر بلاکو جارہے ہیں اور لوگوں کی تعداداس مقصد کیلئے بڑھ پچکی ہے بلکہ روز بروتن جارہی ہے اوران کا بہت بڑا ہازار<sup>©</sup> قائم ہو چکا ہے۔اس پراس نے ایک شخص کے زیر کمان فوج کا ایک حصہ کر بلا کی طرف جیجے دیا۔

ستاب تاریخ کر بلاو حائز السین صفی ۲۱۳ بین اس بات کا اظهار بوتا ہے کہ جب متوکل نے حفزت سیدائشید اعلید السام کی قبر طبر کوچ تھی مرتبہ مسار مقاتل الطالبيين صفحه ١٧٥٥

اوراً کرسین ضر ( فیش ) کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں کے بازاراور فرید فروفت کام کرنگین ڈیمن میں بھی دومرا معنی متباول ہوتا ہے۔ اورا کرسین ضر ( فیش ) کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں کے بازاراور فرید فروفت کام کرنگین ڈیمن میں بھی دومرا

کیا تو بیر موقع چدر ده شعبان کے جم زمان تھا۔ اور اس دن لوگ بری تعداد میں اور کشرے کے ساتھ کر بدا کی زیارت کوجاتے ہیں۔ روایت میں لفظ "موق" استعال ہوا ہے۔ اگر ای لفظ کی مین کوفٹے (زیر) کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے لوگوں کا پری تعداد میں جاتا (F)

روں ہوں۔ وہاں پر پہنچ کراس کی طرف ہے ایک منادی نے اس طرح اعلان کیا:'' جو مخص قبر حسین کی زیارت کو جائے گااس کے ں۔ خون کی ذمہ داری ہم پر بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہاس نے قبر کی زمین کو کھود کراس پر ہل چلا دیئے اورلوگ زیارت ہے رک گئے۔ ادراس کے ساتھ ہی اس نے آل ابوطالب اور هیعان اہل بیت کوڈھونڈ ھاکر بہت سے افراد کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ © اس مرتبہ بھی قبرکومسار کرنے کا کام ابراہیم دیزج ہی نے اپنے ذمہ لےلیا تھا۔ چنانچیوہ خود کہتا ہے۔''متوکل نے مجھے قبرحسین نیزی کی طرف جانے کا تھم دیا۔اور کہا کہ ہم اس پر ہل چلا دیں اور قبر کے نشانات تک مٹا دیں۔ پس میں شام کے وقت اس علاقے میں پہنچ گیا اور ہمارے ساتھ کچھ کارندے بھی تھے، جواپنے ہمراہ کھیتی باڑی اور کاشتکاری کے آلات اور کدالیں دغیرہ لائے ہوئے تھے۔ میں نے آ گے بڑھ کرا پنے جوانوں اور ساتھیوں سے کہا کہوہ ان کارندوں کوقبر کی تخ یب اور ز بین کی کاشت کے کام پرلگادیں۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے میں اپنے آپ کوان سے دور لے جا کر آ رام کرنے کیلئے سو گیا۔ جھے جلدی نیندآ گئی۔ای اثناء میں شورغو غابلند ہوااور جوانوں نے مجھے جگانا شروع کر دیا۔ میں دہشت ز دہ ہوکراٹھ کھڑ اہوا، ان سے پوچھا کہ:'' کیا ہوا؟''انہوں نے جواب دیا:''عجیب حالات پیدا ہوگئے ہیں!''میں نے پوچھا''وہ کیا؟''انہوں نے کہا:'' قبر کے مقام پر پچھلوگ موجود ہیں جو ہمارے اور قبر کے درمیان آڑے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنے تیروں کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔''

بحار الانو ارجلد ۴۵ صفحه ۳۹۷ امالی شخ طوی صفحه ۳۳۵ اور تاریخ کر بلا و حائز انحسین صفحه ۲۱۱ میں نامخ التو اریخ طبع قدیم صفحه ۴۳۸ سے منقول ہے کہ متوکل کودوسری مرتبه معلوم ہوا کہ مختلف قبائل اوراطراف ہے لوگ جوق در جوق ارض نینوی کی طرف جارہے ہیں اور بیز مین ان کیلئے بیت الله کی ما نندمقام طواف کی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ اور قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے نز دیک انہوں نے بہت براباز ارقائم کرلیا ہے۔ بین کرمتوکل کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس نے فورائی ایک الشکر کر بلاکی طرف بھیجا تا کر قبر مطہر کوسسار کر دیاجائے اور اس پر پانی چھوڑ کر بل چلا دیئے جائیں۔اوروہاں پرآل ابوطالب اور هیعان علی سے جوبھی شخص مل جائے اسے موت کے کھاٹ اتارد یاجائے ۔لیکن اللہ نے اس کے شرکودور كرديا وروه اين بين منتصر كم باتحول كفركر داركو يخ كيار

میں معاملے کی چھان بین کیلئے ان کے ساتھ چل دیا۔وہاں جا کروہی پچھود یکھاجوانہوں نے کہاتھا۔اور بیواقع''لیالی بیض'° کے ابتدائی ھے کا ہے۔ میں نے ان سے کہا:'' تم بھی ان پر تیروں کی بارش کردو!'' چنانچے جوبھی تیران کی طرف چلایا حاتا وہی واپس ای شخص کوآ کرلگتا جس نے چلایا ہوتا تھا اوراسی تیرہی ہے ڈھیر ہوجاتا ہے۔اس ہے مجھے پر سخت وحشت طاری ہوگئی اور میں گھر آ گیا مجھے بخارآ گیا اور میرے رو نگشے کھڑے ہو گئے اور فورا ہی قبر کوچھوڑ کرواپس آ گیا۔اور میں نے دل میں 

-ماوی اینے اشعار میں دیزج کے مذکورہ حادثہ کو یوں قلمبند کرتے ہیں:

ابراہیم یعنی دیزج نے کہا کہ جعفر (متوکل) میں کر بلامیں (حسین علیہ السلام کی) قبر کو کھودنے اور زمین پرہل چلانے اور یانی نگانے کیلئے جاؤں۔

میں قبر کی طرف ایسے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا جن میں ہرقوم سے طاقتورلوگ تھے۔میرے ساتھ کھیتی باڑی کا ہرتنم کا سامان تھااور رات کوسو گیااور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ پس مجھے لشکر کی چیخ و یکار نے بیدار کر دیا۔ بیس نے پوچھاان لوگول کو مجھ ے کام ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ تمیں آ گے بڑھنے سے ایسے لوگوں نے روک لیا ہے جو جمیں تیر مارر ہے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی ان کو تیر مارتا ہے، وہ تیرواپس®آ کرخودا پنے چلانے والےکوآ لگتا ہے پس میں اٹھ کھڑا ہوا تا کہ اس واضح معاملے کوخود ا پی آئکھوں ہے دیکھوں تو میں نے بھی وہی کچھد یکھا جو مجھے بتایا گیا تھا۔ بیمنظرد کھے کرمیں کا بینے لگ گیااور کنار وکثی اختیار

and the second second second second

<sup>&</sup>quot;اليالى بَيْن ان راتوں كو كہتے ہيں جن ميں جاندا في پورى آب وتاب كے ساتھ بدركامل ہوكر چكتا ہے۔ يعن ١٣٠١٣ اور ١٥ كى راقمى۔ بحارالانوارجلده »صفحه ۳۹۵\_اس کتاب میں ہے کہ ابو برزہ نے ابرا تیم دیزج ہے کہا: متوکل ہے جس بات کی بناپر تو ڈریا تھا۔اس سے گھیا ہے۔ بحارالانو ارجلدہ »صفحہ ۳۹۵\_اس کتاب میں ہے کہ ابو برزہ نے ابرا تیم دیزج ہے کہا: متوکل ہے جس بات کی بناپر تو ڈریا تھا۔اس سے گھا ہے۔ کیونکہ وہ گذشتہ رات ماراجا چکا ہے۔اوراس کے قبل میں اس کے بیٹے معصر کی اعانت بھی شامل ہے۔ بیس کرویزی نے کہا" میں نے بھی بات کن لی ہے۔ لیکن میرے جسم کو کھھ الیا ہو گیا ہے جس سے مجھے بیچنے کی امیدنظر نہیں آتی''۔ ابو برزہ کہتے ہیں'' یدون کے پہلے جھے کی بات ہے اور شام ہونے سے پہلے ہی دین جر گیا" می طوی نے دین تے کے خواب میں رسول پاک کود مجھنے۔ آپ کی اس کے مند پر تھو کئے اور اس کی بلاکت کے

اسباب كوروايت كيا ب- طاحظة مودائر والمعارف ك"باب رويا" اور" باب الكرامات" -

بقاہراشعارہ اصل نص مے مخلف نظر آتے ہیں۔ کیونکہ نیروں کا داپس پلٹٹا، دیزج کے نیندے بیداری کے بعد ہوا۔

تاريخ مؤارات جدادل

کے اور ان سے کہا کہ میج تک ان اوگوں کوا پنے حال پر چھوڑ دو©ابن بندار © کہتے ہیں کہ:'' وہ لوگوں کومقابر قریش اور حائر حینی ہے ©رو کنے لگا، پر مہینوں کے بعد عبای ۔ وزیر یا قطانی نے اسے بلایا اور اس سے کہا:'' بنی فرات ©اور برسیسیوں © سے ملواور ان سے کہو کہ وہ قبر ستان قریش کی زیارت کو نہ جائیں کیونکہ خلیفہ © نے تھم دیا ہے کہ زائرین کو تلاش کر کے انہیں کرفنار © کر لیاجائے گا''۔

مؤکل کے ظلم کی نبریں ہرطرف پیمیل گئیں۔اورمسلمانوں میں نواسہ رسول کی قبر کی ہربادی کے چر ہے مسلمانوں میں ہر جگہ ہونے لگے۔ جس سے انہیں خت دلی آکلیف ہوئی اور اہل بغداد سے دیواروں پراس کے خلاف گالیاں لکھنا شروع کر ویں۔شعراءاس کی ہجو میں اشعار کہنے لگے، جن میں سے ایک دعمیل خزاعی ® بھی تھے۔اسی سلسلے میں این سکیت ©اور بقولے بسامی نے ® بح کامل میں اس طرح کہا ہے۔

آساب مجالی الطف سفی ۲ ۲ جلد نمبر۲

این بنداریعی علی بن محمد بن بندار ، پیم بن یعقوب کلیننی متونی ۳۲۹ هے اسا تذویس سے تھے۔ کلیننی نے ان سے روایات لی ہیں۔ بس طرح کی بن ابراہیم فی نے ان سے روایات لی ہیں۔

عارًك "ج" بحى يولية بين اور يدخط كى قد يى ترير كمطابق ب- اس مرادامام سين كا حارً ب-

 <sup>&</sup>quot;مؤفرات" پیدوز برابوالفتے فضل بن جعفر بن فرات متو فی ۲۰۰۵ هیلا ہے۔ اورا گروز پر ہا قطافی نے ان کا تذکرہ کیا ہے تو بیصر فی تذکرہ بی کی حد
 تک ہے۔ ورنہ بات کہیں پرنیس ملتی کدیداوگ اس کی ذریت اوراولا دے ہوں۔ تا کہ اس سے میں مجھا جائے کہ میہ حادثہ پانچویں صدی اجری میں
 ہوا۔ یہ بات اپنی جگہ پرعلامہ مجلسی کا بحار میں جواحثال ہے وہ یہ بوفرات ہے وہ لوگ مراد میں جوفرات کے کنارے آ باد ہو چکے تھے۔

 <sup>&</sup>quot;برسیول" کی انبت" بری" کی طرف ہے جو کوف اور حلد کے در میان ایک گاؤں ہے اور یہاں کے رہنے والے اہلیق کے حبّ اور موالی تھے

خلیفے مراد شاید متوکل عبای ہے۔ کیونکہ ای نے بی انہی ایام میں زائرین پر پابند عائد کی ہوئی تھی۔

٢٦ تناف كافى جلدا صفى ٥٢٥ - كتاب الغيية طوى صفى ٢٨ بحار الانو ارجلد اصفى ٢١٣

دعیل فزاعی بن علی (۱۳۸ - ۲۳۷ هه) کوفه مین پیدا بوائ اور پیمی پروان چزھے۔ بغداد میں سکونت اختیار کی علیا پیشکلمین اور چیدہ شعراء میں ان کا شار بوتا ہے۔ ہارون الرشیدے لے کرمتوکل عباسی تک عباسی حکمر انوں کے ہم عصر تھے۔

ابن سکیت یعنی یعنوب بن اسحاق دورتی احوازی (۱۸۹-۲۳۳ه هر) ند بهب امامیه کے علاء میں سے بننے بنوی مجی بنے اورادیب بھی میل عربی کے اورادیب بھی میل عربی السلام المنطق ''زیادہ مشبور ہیں۔ ایک مشبور جا سالت المنطق ''زیادہ مشبور ہیں۔ ایک مشبور عادثے میں متوکل نے آئییں شہید کرادیا۔

بسایل یعنی علی بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام بغدادی (۳۰۳-۳۰ ۵) شعراء اورظر فاء میں شار ہوتے ہیں۔ بہت کی کتابیل لکھیں ، جن میں ہے کتاب المعاقرین ، مناقضات الشعراء اورا خبار عمر بن ابی ربیعہ زیادہ مشہور ہیں۔

قتم بخداا گربنی امیہ نے نواسدرسول کے تل جیسے ظیم جرم کاار نکاب کیا ہے اور انہیں مظلوم شہید کیا ہے۔ تو بنی عباس نے بھی ان سے پچھ کم ظلم نہیں کیئے بلکہ انہوں نے بھی مظلوم کی قبر کومسمار کر کے اسی طرح کاظلم کیا ہے۔ عمامیوں کواس بات کار نج تھا کہ وہ ان کے قبل میں کیوں شریک نہ ہوئے ،البذاانہوں نے بڈیوں کے ساتھ وہی ظلم کر کے عظیم جرم کار تکاب کیا©اس بارے میں ابن رومی © کے پکھاشعار ہیں جن میں ہے ایک شعر کو جو بحرطویل میں ہے یہاں پرورٹ کرتے ہیں۔'' بنی عباس نے اس بر قناعت نہیں کی حتی کہ اہلدیت رسول کی قبروں کوان کے کتوں نے اکھاڑ ڈالاجن میں جانور دیزج جیے شامل ہیں 🗬 ے ۲۴۷ ھیں © عبدالله طوري ® کہتے ہیں کہ میں اس سال مج کو کیا جب وہاں ہے واپس آیا تو سیدھا عراق چاا کیا اور بادشاہ کے خوف کے باوجود حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو چلا گیا۔

میں نے وہاں پر جا کرد یکھا کہ زمین پر ہل چلے ہوئے ہیں ، یانی حجھوڑا ہوا ہےاور بنل زمین میں ہل چلارے ہیں۔ میں نے اپنی آتکھوں ہے دیکھا کہ بیل ہل چلا رہے تھے کیکن جب مقام قبر کے پاس جاتے تو دائیں یابائیں جانب مڑ جاتے۔ان کو لاٹھیوں ہے بخت بیٹا جا تالیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوااوروہ کی بھی صورت میں قبر پرقدم ندر کھتے۔ جس کی وجہ سے مجھے زیارت کا شرف حاصل نه ہوسکا،اور میں بغدادلوٹ آیااور میاشعار بار پڑھ رہا تھا۔ (ترجمہ)۔''قتم بخدا!!اگر بنی امیے نے نواستدسول کے قتل جیے عظیم جرم کاار تکاب کیا ہے اور آنہیں مظلوم بنادیا ہے تو بنی عباس نے بھی ان ہے بچھ کم ظلم نہیں گئے۔ بلکہ

فوات الوفيات جلداصفحه ٢٩ تاريخ كريلا وحائز أنحسين سفحه ٢٠٠٥ ويوان القرن الثّالث صفحه ١٩٩١ 0

ابن رومی بیتی علی بن عباس بغدادی (۲۲۱–۲۸۳ هه) زبردست شاعر ،مقندرالل قلم الغوی اورنحوی تھے۔علم کلام کے ماہر فیلسوف اور بویتانی اور فاری (P)

العتبات المقدسة "قتم كر بلاصفيه ٢٠٩ ، تاريخ كر بلاو حائز أنحسين سفيه ٢٠٨ ويوان القرن الثالث صفية ٦٢ دواوراشعار بهي ملاحظه بول ترجمه" تير ب سامنے دوری راہے میں اب تو غورے دیکے کہ ان میں ہے کس راہے پر چلتا جا ہتا ہے، دونول راہے مختلف ،ایک سیدها اور ایک ٹیز ھا ۔ قتل کے خوف نے تنہاری مند میں لگام ڈ ال دی ہے۔اور تو م میں ایسے حاجی ہیں جواپی شرور توں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

واضح رے کدان کا کر بلاکی زیارت کیلئے جانے کا سال لازمی طور پر ۲۳۷ ھٹس ہونا چاہیے اور جج ۲۳۷ ھٹس کیونکہ متوکل کوم شوال عصر ھٹل قبل

طوری بعنی عبداللدین را بهد با این دانید تیمری صدی بجری کے علماء اعلام میں شار ہوتے ہیں۔عبدالرز اق بن سلیمان بن عالب از دی سے روایت

تاريخ مزارات مداول

انہوں نے بھی مظلوم کی قبر کومسار کر کے ای طرح کاظلم کیا ہے۔ عباسیوں کو اس بات کا رنج تھا کہ وہ کیوں نہ اس قبل میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، لبندا انہوں نے ہڈیوں کے ساتھ وہی ظلم کر کے عظیم جرم کا ارتکاب کیا © متوکل نے حائز حمینی کے اوقاف پر بھی ہاتھ صاف کے اور وہاں خزانے کے اموال کولوٹ کر ہے کہتے ہوئے اپنے لشکر میں تقسیم کردیا کہ'' قبر کوان اموال اور خزانوں کی ضرورت نہیں ہے۔''

الافرار الده المستفي ٣٩٣ ما المال طوى صفحه ١٣٣٣ من كتاب مين الاروايت كامتن يون ب كروه كتبة بين كرجب مين بغداد پينچا تو وشمنون كي طرف عن فوفناك آوازين المحدر بين تقيين مين في كرد يا كيا ب إن مين في المراح وفناك آوازين المحدر بين تقيين مين في كرد يا كيا ب إن مين في المن بات مين في كرد يا كيا ب إن مين في المن بات مين في كرد الميا الراح كي بدل دات !"

<sup>🗨</sup> تاريخ كر بلاد حائر ألحسينَ "ازعبد الجواد كليدار صفحة ١٣٧ منقول ازتائخ التواريخ طبع قديم جلد ٢ صفحه ١٣٨ -

زید مجنون جومصر میں سے انہوں نے سنا کہ متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پڑھیتی باڑی کرادی ہے اور قبر کی بنیادوں تک کوسمار کرادیا ہے اس کے آٹار مٹادیے ہیں اور نبر علقہ ہے پائی چھوڑ دیا ہے۔ اب کیفیت بیہ ہوگئی ہے کہ نہ تواس کا کوئی نشان باقی ہے اور نہ بنی کی اور جوشن اس کی زیارت کو جاتا ہے اسے قبل کی دھمکیاں دی جاتی اور انہیں بدایات جاری کردی ہیں کہ:'' جے بھی دیکھو کہ زیارت حسین کا ارادہ متوکل نے اپنے جاسوں فوجی مقرر کرر کھے ہیں اور انہیں بدایات جاری کردی ہیں کہ:'' جے بھی دیکھو کہ زیارت حسین کا ارادہ رکھتا ہے اسے قبل کردو' اس طرح ہے وہ خدا کے فور کو بجھانا اور ذریہ پنج بھرگومٹانا چا ہتا ہے، توبیہ بات زید پر بہت شاق گزری ان کے غم میں اضافہ ہو گیا اور اپنے سردار حسین علیہ السلام کی وجہ ہے اس کی مصیبت تازہ ہوگئی۔ ان کے شق و حبت نے جوش مارا اور وہ مصرے پیدل چل پڑے ۔ غم و تالان' افتاں و خزاں کو فرج بھے گئے۔ عبال پران کی ملا قات' بہلول' ہے ہوگئی۔ ان کے اسب بتایا۔ بہلول نے تعارف ہوا بہلول نے ان سے مصرے آئے کا سب دریافت کیا' انہوں نے اپنے مصر بیس آئے کا سب بتایا۔ بہلول نے تعارف ہوا بہلول نے ان سے مصرے آئے کا سب دریافت کیا' انہوں نے اپنے ہیں! تا کہ اولاد علی مرتفی کی قبروں کی زیارت کی بیا۔ '' خدا کی فتم میری بھی ہیری کیفیت ہے' زید نے کہا تو پھر اٹھو' کر بدا چلتے ہیں! تا کہ اولاد علی مرتفیٰ کی قبروں کی زیارت

دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ کیڑا اور قبر مظلوم کر ہلاتک پہنچ گئے۔ کیاد کیھتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر ہاتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ جبکہ تلارت کو مسمار کر دیا گیا تھا اور جب بھی قبر کی طرف پانی جھوڑا جاتا تو وہ خداوند تزیز و جبار کی قدرت ہے یا تو زمین میں چلا جاتا تھا، یا پھر جیران وسرگر داں ہو کر ادھر ادھر پھرنے لگ جاتا تھا۔ لیکن ایک بھی قطرہ قبر حسین تک نہیں پہنچا۔ اور جب بھی پانی اس کے پاس پہنچا تو وہ حکم خداوندی ہے بلند ہو جاتی ©زید مجنون نے بیزندہ جاوید مجر ہورکھ کی تبیس پہنچا۔ اور جب بھی پانی اس کے پاس پہنچا تو وہ حکم خداوندی ہے بلند ہو جاتی ہو لیاں اللہ الا ان یشھ نورہ و لو کرہ کرتیجب کیا اور کہا بہلول دیکھو" یہ یہ دون ان یہ طف خوا نور اللہ باخواہم ویابی اللہ الا ان یشھ نورہ و لو کرہ الکافرون "© یعنی وہ لوگ خدا کے نور کوا ہے منہ ہے بچھا نا چا ہے ہیں لیکن خدا کواس بات سے انکار ہے اور وہ

ان یہ مجنون 'شعرار مصریں سے بھے اہل ہیں۔ رسول کے دہدار تھے۔ آئیں ''مجنون' اس لئے کہاجا تا کدوہ پر صاحب مثل کولا جواب کردیے اور ہر
 ان یہ مجنون ' شعرار مصریں سے بھے اہل ہیں۔ رسول کے دہدار تھے۔ اور خود جواب دیے ہیں گئی ہے ما جن نہ آتے اور نہ شطاب کرنے ہے جبی اکتا ہے تھے۔
 ادیب کی دلیل کو ہوائیں اڑ دیے ۔ اور خود جواب دیے ہیں گئی ہے ماجز نہ آتے اور نہ شطاب کرنے ہے جبی اکتا ہے تھے۔

 <sup>&</sup>quot;بہلول" ے مرادشا یدو ہیب بن و بب بن مرکونی صوفی ہیں۔ جوای خطاب (بہلول) ہے مشہور ہیں۔
 "بہلول" ے مرادشا یدو ہیب بن و بب بن مرکونی صوفی ہیں۔ جوای خطاب (بہلول) ہے مشہور ہیں۔
 قبر تک یانی کان پہنچنا اور زمین کا بلند ہو جانا ایک مجرزہ قعا جس کیلئے ہم نے دائر ہ المحارف کا ایک بابخصوص کیا ہے اور اس کا نام" فی قلال الحسین"

فبرغ پان اف درج اورور من المحال المي المحت كى ہے۔
معا بيز وكرامات ہاوراس پر سير حاصل على الحت كى ہے۔
معا بيز وكرامات ہاوراس پر سير حاصل على الحت كى ہے۔

ص موره قربراً يت C

تاريخ مزارات جدادل

<u> این میں ہوں۔</u> اینے نور کو کلمل کرنا چاہتا ہے۔خواہ کا فروں کو بینا گوار ہی ہو۔ <sup>©</sup> جب خود کسان نے بیے کیفیت مشاہد و کی تو کہا میں خدا کی ذاہة ہے۔ اور خدا کے رسول حضرت محمصطفیٰ پر ایمان لا چکا ہوں''اس کے ساتھ ہی اس نے بیل کو چھوڑ دیا جب بیہ بات متوکل تک پیچی تہ ۔ اس نے اسے قبل کرادیا©زید نے گذشتہ اشعار پڑھنا شروع کردیئے اور بغداد واپس آ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے لوگوں اس نے اسے قبل کرادیا© ۔ کے گربیدہ بکااور نالدو هیتون کی آ واز کن ، سجھے کہ متوکل مرگیا ہے۔ وہال کے ایک شخص کے پاس جا کر پوچھا کہ کون مرگیا ہے؟ تو جواب ملا کہ بیہ متوکل کی اونڈی کا جناز ہ ہے <sup>©</sup> متوکل اس سے بخت محبت کرتا تھا۔اس کے بعد لوگوں نے بڑے شان کے ساتھ اس کی تبجیز و تکفین کا بند د بست کیا۔ اورا یک نئی نو یلی قبر میں اے دفن کیا۔ اس پرا یک بڑا ابلند گذید بنایا۔ جب زید نے بیرب پکھے ملاحظہ کیا تواس کے فم میں مزید شدت بیدا ہوگئی اور روئے روئے فش کر گئے۔جب غش سے افاقہ ہواتو میا شعار پڑھنے لگے۔ بح متقارب - (ترجمه) آیا بیانصاف ہے کہ کر بلا میں تو حسین علیدالسلام کی قبر پربل چلائے جا کیں اور زنا کاروں کی اولاد کی قبروں کو تغییراور آباد کیا جائے؟۔ ہوسکتا ہے کہ گردش دورال کسی دن پلٹا کھائے اوران کی حکومت دوبار و قائم ہو۔خدا کی لعنت ہوفسادی اوگوں پر اور ان پر جو پست دنیا پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں © زیدنے سیاشعار ایک کاغذیر لکھے اور اسے متوکل کے ایک در بان کے بیر دکرویا کدمتوکل تک پہنچادے۔ چنانچہ جب اس نے بیاشعار پڑھے تو وہ غصے کی وجہ سے لال پیلا ہو گیا اور زید کی قید کے احکام جاری کردیئے اورنہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیارات کومتوکل نے ایک ایسی کرامت دیکھی جس ہے وہ بخت گھبرا گیا۔اس نے جلدی سے زید کی رہائی کے احکام جاری کردیئے اورانہیں بیش بہاخلعت ہے نواز ااور ساتھ ہی ہیجی پوچھا کہ:''آپ کا کوئی مطالبہ ہے؟''انہوں نے کہا''ہاں! میں جا ہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کی قیر کودوبارہ تعمیر کرایا جائے اور کی بھی زائر پرزیارت کی پابندی نہ ہو۔''ان کابیہ مطالبہ بھی پورا کردیا گیا۔اوروہ اس کے پاس سے خوشی خوشی اٹھ کر بازاروں

ایک قول سے بیکروہ کسان متوکل کے پاس خود گیا اور جا کراس ہے تمام ماجرہ بیان کیا جس کی وجہ ہے وہ طیش میں آ کیا اور اہل ہیت کی دشنی اس دل میں اور بڑوھ گئی۔ اور اس کے قبل کا حکم جاری کروہا۔

متوکل کی اس اونڈی کا نام' اریحانہ' تھااور بیسیاہ رنگ کی حبثی عورت تھی ۔متوکل اس کے صن و جمال اورا چھی آ واز اورا چھے انداز میں گانے کی وجہ اس
 پیماشق تھااورا ۔ اپنے لئے تخصوص کر اپیا تھا

ديوان القرن الثالث صفحه ١٤٥٥

اورگلی کو چوں میں چکر لگا کر کہنے لگے'' جو مخص امام حسین کی زیارت کو جانا جا ہتا ہے اس کے لیے ساری زندگی امان ہے۔ ® ہندوستانی نثر نگارمحد ہارون کہتے ہیں کہ '' ۲۳۸ ھیں زیدمجنون نے قبرکواز سرنوقعیر کیا® این عساکر کی اسناد کے ساتھ بندوستانی ننژ نگارمحمد بارون کہتے ہیں کہ ۲۳۸ ہے میں زید مجنون نے قبر کواز سرنو تعمیر کیا® یمحمد بارون در رہایہ عراقیۃ ® ص ووا \_ بشام بن محمد ے بیان کرتے ہیں کہ'' جب قبرمبارک امام حسین پریانی چھوڑ اسمیا تو وہ حیالیس دن کے بعد زمین میں حذب ہو گیااور قبر کے نشانات مٹ گئے۔اس دوران بن اسد میں سے ایک احرابی آیااورا لیک ایک مطبی منی لے کر سو کھنا شروع کی جتی کہ وہ قبرحسین تک پہنچ گیا اور وہاں برروناشروع کر دیا اور بین میں بیالفاظ کے اور میرے ماں باپ تھے برقر بان کتنا یاک ہے تو اور کس قدریا کیزہ ہے تیرے مرنے کے بعد تیری مٹی! ''پھرروتے ہوئے بحرطویل کا پیشعر پڑھا۔

ارادوا ليخفوا قبره عن وليه فطيب تراب القبر دل على القبر ﴿ لعنی د نیاوالوں نے ان کی قبر کوان کے دوستوں ہے چھیانا جا ہا کیکن قبر کی مٹی کی خوشبو نے خود ہی قبر کی طمرف رہنمائی ک متوکل حابتا نھا کہ امام مظلوم کی یادمث جائے الیکن وہ خود <u>۲۳۷ ھیں ق</u>ل کر دیا گیا© اور وہ بھی اپنے بستر پراورا پنے جیے مغتصر © کے تعاون سے۔اوراس نے جومنصوبے بنائے ہوئے تنصب دھرے کے دھرے رہ گئے۔®

<sup>.</sup> خارال<sub>ا</sub>نوارجلده ١٩صفح د ٢٠٥ ـ 0

محمر بإرون كادورعلة عراقية سلحه ووايه (1)

ا بین عسا کر بیعنی علی بین ایس بین بهید الله و شقی شافعی (۴۹۹ه مدر ۱۵۵۱ م) و شق کے مورخ جوافی سمار ایسی است و مشیور موے اور پرکتاب المبی کے نام ہے" تاریخ این عساکر" کے عنوان مے مشہور ہے۔ (1)

ہشام بن محد یعنی ابالصر البن سائب کلبی متوفی سم میرد تاریخ نگاراور انساب اور تاریخ عرب کے عالم تھے۔ان کی بہت کی تسانیف میں جوؤیز سوم ے زیاد و فتی میں یعمر ۃ الانساب ہوتا ہے آئیں اور آگئی زیادہ مشہور ہیں۔ 0

ابن مساكري تاريخ مشق عليا كيا دسد"ر يحايد الرسول" صفيده عااورد يون القرن الأالث ملح عدا-تاریخ کر بلاوحائز انسین صفی ۱۹۳ میں ہے کہ اے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے منبدم کردینے کے بعد قبل کیا گیا،اے اس کے اپنے ترک 0

تا کدین اللرنے اس کے بینے مصر کے ایما می کرویا۔ 0

مخصر بالتديين عمر بن معفر متوكل على الله بني عباس كا حميار جوال محكر إن ٢٥٠٥ \_ ٢٠٠٨ \_) 0

رُاكِ رُ إِلْ فِي وَمِ يَرْمِدِ اللَّهِ مِن فَقِاء -

ماروی میران یب ای سال زمام افتدار استصر " نے سنجالی اور اشنافی کے کانوں تک سے بات پہلی تو وہ فورا اپنے ساتھ طالبی ین © کی ایک جماعت اور پجھ هیومیان آل محمد کواپنے ساتھ لے کر بلا© کی طرف چل پڑے۔ جب سے کر بلا پہلیاتو تیم مطبر کے پرانے تشانات کودوبار ونصب کردیا۔ ©

ای زمانے میں یعنی ۱۳۸۱ ہے میں مغصر عبای نے امام حسین علیہ السلام کے مزار مبادک کے فلیر کرنے کا تھم دیا اور اس ای ساجہ ساجہ کے ایک مصاور کے ©اور قبر مبادک پر آیک علم نصب کرایا ہے دورے دیکے کراوا کے قبر مبادک کا بہت چاا کی ساجہ کے اور کور بارت کی دعوت دی۔ آل ابی طالب کے ساتھ فرمی کا سلوک کیا اور ان کے ساتھ ایجے طریقے ہے جیش آیا ان میں ووولت کو تقسیم کیا، ان کے اوقاف انہیں واپس لوٹا دیئے، جیسا کہ فعدک بھی آئیں کو لوٹا دیا ® ہوجیان علیٰ مظلوم کر بوا گ زیادت کے لئے برطرف سے جوق در جوق آتا شروع ہوگئے اور اطمینان خاطر اور چنی سکون کے ساتھ وزیادت کا شرف حاصل زیادت کے لئے برطرف سے جوق در جوق آتا شروع ہوگئے اور اطمینان خاطر اور چنی سکون کے ساتھ وزیادت کا شرف حاصل کرنے اور قبر مظہر کے اطراف جی سکونت اختیاد کرنا شروع کر دی۔ اسی سلسلے جیں ساوی اپنے اشعار جیں گہتے ہیں۔ (تر جمہ) حق کہ جب مضم کو حکومت حاصل ہوگئی تو لوگوں کو امن وسکون عطا کیا اور قبر مبارک کے سابقہ نشانات دوبارہ قائم کر دیئے گے۔

تصویر فیر ۱۵۸ (۱۲) سیدالشید اه حضرت امام حسین کی قبر مبارک

کتاب شرحسین صفحه۲۱۸ می محدث نوری کاید قول نقل کیا گیا ہے کداشنا فی کے ساتھ ابرائیم بن محد عابدا بن امام موئی کاللم ساید السلام المعروف سید ابرائیم جاب یا ابرائیم خرر کوفی مجی تھے جو دہیں پررو گئے تھے اور کر بلا کے پروی گاؤں میں رہنے والے بدنی اسد قبیلہ میں شاوی گی۔

٣ - ١٠٠٠ انبون نے وہاں کا دور و کیا تھا اور متوکل کی کارستانیوں کو پھٹم خود ملاحظہ کیا تھا۔

رسالهٔ عاشوراً تتبران شاره علد ٥ صفي مورى محرم الحرام التلاه اورتاري العلمية في كربلاسفي ١٥ الـ

کتاب"العراق قد یماوحدیثا مسلحیه ۱۲۹ تاریخ کر بلاوحائز انحسین صفح ۱۹۴ سیدامیر علی کی کتاب" مختصر تاریخ العرب" مسلحی ۱۳۸۸ سے ماخوذ۔

ادری ایس کانوں میں ہے: مخصر نے حضرت امام صین کے ذائرین کی دہنمائی کے لئے قبم مبارک پرایک 'ساریہ' نصب کردیا۔ اور سادیو ستون کو کہتے ہیں، جو کہ ملاحوں کی اصطلاح ہیں' عمود' کہلاتا ہے جو ایساستون ہوتا ہے جو کشتی کے درمیان میں نصب کیا جا تا ہے اور باوبان کوائی کے ستون کو کہتے ہیں، جو کہ ملاحوں کی اصطلاح ہیں' عمود' کہلاتا ہے جو ایساستون ہوتا ہے جو کشتی کے درمیان میں نصب کیا جا تا ہے اور باوبان کوائی کے ساتھ با ندصاجاتا ہے۔ جبکہ درسالہ''البدیل الاسلامی' ومشق شارہ ۱۹۰۰ صفح ۸ میں یعقوب سرکیس نظل کیا گیا ہے گذا استون سے مرادوہ پر ایک بہت بڑاستون نصب کردیا تا کہ ذائرین کو قبر کی رہنمائی ہو سے جبکہ اس سے پہلے محادث کو پختہ بنایا اور اس پر چھت ڈائی ستون سے مرادوہ یہ بیار ہے جو زمین کی بلندی جو مرمافروں کی رہنمائی کے لئے بنایاجاتا ہے جس سے دہ منزل کا پدھ لگا تھے ہیں۔ ملاحظہ ہو: تاریخ الروضة الحسید یہ المصور صفح ہو۔

تاریخچ کر بلامنیه ۵ تاریخ کر بلاوها ترامحین صفی ۱ امروجه الذیب جلد ۱ صفی ۱۵۔

ساکنین شہروالیس آ گئے اورشہرآ با دہو گیا اور مقام ومزار کو پختہ بنادیا گیا۔ © شایدعلویوں اوراولا درسول میں سب ہے پہلی اور قدیمی شخصیت کہ جس نے کر بلامعلیٰ میں سکونت اختیار کی وہ سیدا براہیم مجاب©ابن محمد عابدا بن امام مویٰ کاظم\* اوران ے فرزندسید © محمد حائزی© ہیں ۔ا ۲۷ھ سے پہلے حائزشریف کی جس نے زیارت کی وہ طبرستان اور دیلم کے بادشاہ داعی کبیر حسن علوی ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کے روضہ اقدی کو تعمیر کرا دیا اس کے گردمجد بنوائی اور وہ مرتے دم ایج اہدتک ے عرصے میں بیبال کی تمام ضرور تات کے تنبا کفیل تضان کے بعدان کے بھائی داعی صغیر محمد علوی® شاہ یعنی طبرستان ، دیلم و خراسان کے باوشاہ©نے میرکام اینے ذمہ لے لیا۔

> سحالي الطف جلدا صفحه ٢٠ ـ 0

پر مدفون جوئے۔ كناب تراث كربلاصغيد٣ نزعة الل الحرمين في عمارة المشهدين صفحه٣-

علوی، یعنی حسن بن زید بن محد بن اساعیل حنی متوفی و سام طرستان میں حکومت علویہ کے بانی جیں۔ رے میں سکونت پذیر تھے۔ خراسان کے ماکم اور ابل طبرستان کے درمیان اشخے والے فتنہ کے دوران بہال کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ ان کے پاس گئے اور دیار بجرے مقام پ محمسان کارن پڑااورای مقام پر قبضہ کرلیا۔ اپنے نظر کواکشا کیااور سے کی طرف بھیجا ہے بھی اپنے تصرف میں لے آئے ، میں سال تک حکومت كى اورطبرستان ميں وفات بإنى اسن قد بير كے لحاظ سے شيرت عاصل كى -

محد علوی بعن محرین زید بن اساعیل حسی متونی سام هرستان اور دیلم پر حکومت کی اینے بھائی دامی کبیر کی وفات (میلاه ش) کے بعد حكر ان بنے بچرین بارون كے ساتھ جنگ كے دوران يہنچ والے زہر بلے زخم كی وجہ سے موت كا شكار ہوئے بحرین بارون اساعل سامانی كا بيرو گارتها ابواب جرجان بس-

كتاب زائ كر بالصخير ٧٨-

ابراہیم مجاب، وسل میں کر بلا میں فوت ہوئے اور قبرسیدا شبد اءعلیہ السلام کے شال فربی کونے میں دفن کئے ہے آج بھی ان کی قبر مشہور اور زیارت گاہ ہے۔ انہیں' مجاب'اس کئے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے جدامجد حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبراطبر پر کھڑے ہوکر امام عاليمقام يريون سلام كيا" السلام عليك ياجداة" (واواجان ميراآپ برسلام) چنانچ قبراطبرے اس سلام كاجواب أنبين ملالبذا" مجاب كے لقب ے ملقب ہوئے رہے ہے سے کر بااعظی میں سکونت اختیار کی۔

سیدمحد حائزی ع<u>روم معلی میں رہائش اختیاری اور سین</u> ہے تی آپ کی نسل پروان چڑھی اورخود حائزی مشہور ہوئے اور آپ کی نسل کو'' آل حائرًى' كهاجاتا ہے۔اى آل حائرى سے مختلف نسلول نے مختلف شہرت پائى، جن میں سے آل نشلیة سسى ،آل فراز،اور آل فحار مجى جي جوحائر ( کریلا) غری ( نجف اشرف ) اور حله میں متوطن ہوئے۔ ساوات عواووہ بھی آل حائزی بی سے ہیں۔ سید محد کی '' حی واسط میں وفات ہوئی اور وہیں

\*

تاريخ مزارات جدادل

ور کے معربیں ۳کارے میں ©مغصر ® کی بنائی ہوئی محارت از خود زمین بوس ہوگئی جس سے بہت سے زائرین جان بحق ہو گئے کیونکہ اس وقت زائزین کی کثرت بھی اور سیسانچ عرف یا بقرعید کے دن رونما ہوا۔ ®

ید معتد عبای کی حکومت کے دوران کا واقعہ ہے جو پندر هوال عبای حکمران تھا اور ۲۵۱ هزار ۱۳۵ هزار کا میں السین صفح ۲۳ میں ے کہ بیواقعب میں دونما ہوا جومعتضد عبا کا کی حکومت کا زماند تھا۔ لیکن سیجے نہیں ہے۔ کیونکہ معتضد عبا کی <u>129ھیں برسرافت</u>ذارآیا تھا۔

كتاب" العراق قدىماد حديثا صفحه ١١٢٩ بن طاوس كى كتاب" امان الاخطار ب منقول اليكن جونسخة كتاب بهارب پاس بيماس مين بميس يه جيز نيس مي كتاب تاريخ مرفد الحيين والعباس صفحه وعفرحة الغرى ص ١١٨ زهة الل الحريين صفيه

تاريخ كربلا صفحة 1-

ایک قول بیجھی ہے کداس حادثے کے پیچھےعباس حکمران''موفق''<sup>©</sup> کا ہاتھ تھا®اوراس سانحہ کے بعدامیر جرجان محمد بن زید داعی صغیر حائز مینی کی زیارت کو گئے اور مزار مبارک® کی تعمیر کا حکم دیا®اور یقمیر و ۲۸ چیس پایی تحمیل® کو پنجی ۔ اس تقمیری عرصے میں مزار مبارک پرایک بلندگنبه تقمیر کیا گیااور دو دروازے رکھے گئے اور دوایوان تقمیر کئے گئے۔ای کے ساتھ ہی حارً کےاطراف میں فصیل تغییر کی گئی اور زائرین ومجاورین حرم کے لئے گھر بنائے گئے ۔ ©

موفق اینی موفق بالله طلحه بن جعفر متوکل، جبیها که منجد الاعلام صفحه ۲۹۵ میں ہے کہ وہ اپنے بھائی معتمد علی اللہ کا خلافت میں ولی عبد تھا اور ۸سے وی سے وفات يائى۔

تار عجي كر بالصفحة المانان تخ كرياد وحائر أمسين صفحه ٢١٥ اس كتاب من فرحة الغرى صفحه ١٣ اورزهة الل الحرين صفحه ٢٠ يصفول عادرات ابن طاؤوس کی کتاب امان الاخطار نے فل کیا گیاہے کہ: ابوانحن بن علی بن حسن بن عجاج سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے این عم (پیجازاو بھائی) البعبداللہ محمد بن عمران بن حجاج کی مجلس میں جیٹھے ہوئے تھے اوران میں بزرگان کوفید کی ایک جماعت بھی موجود تھی اور حاضرین میں عباس بن العرعباي بھي تھے بيسب اوگ أنبين زندہ فتا جانے كى مبارك باردو ينے كے لئے اكتفاءوئے تھے۔ كيونكدماہ ذى الحجہ سائے ہے جس جب حرم سيد الشبد المسين بن على بن ابيطالب عليه السلام كي حجيت كرئ تقي تؤوه اس وقت وبال موجود تقي لين اس حادث ميں بال بال في سحتے -پہلوگ اہمی باتیں کر بی رہے تھے کہ ای اثنامیں اسامیل بی عیسی عبای بھی آن پہنچے ،ان کے آجانے مے ملس پر سناٹا طاری ہوگیا۔اوراسامیل بھی

اس پرعبدالجواو کلیدار تبسره کرتے ہوئے کہتے ہیں! اساعیل بن عیسی عبای کہ جن کا ذکر ندکورہ روایت میں ہے۔اگر ہم اس بات پرخور کریں تو معلوم ہو گا کہ اس کا چھا داؤ دعبائی و بی مخص ہے جس نے اس طرح کے وقت میں حضرت امیر المھو منین علی بن ابیطالب علیہ السلام کی قبر مبارک کو منبد م کرنے کی خفیہ سازش کی تھی ،تو یہ حقیقت کھل کر جمارے سامنے آ جائے گی کہ حرم سیدائشہد آ کی محارت کی حیبت جوزائرین امام مقلوم کے سروں پر گری تھی اس میں کسی کی سازش ہو کتی ہے۔

رّ اث كريلا صفي نمبر ٨ كالمقطم جلد نمبر ٨ صفي نمبر ١٠

ستاب"العراق قديما وحديثا"صفيه ١٢٩، فرحة الغرى صفيه ١٠ ااورتار يخير بالصفية من بكه وهضرت امام سين عليه السلام اوران كوالدكراي حصرت امیر المونین علی علیه السلام کی قبور مطبره کی تغییر کے لئے بلادمجم سے بہت سامال لائے تھے اور اس کے مصرف کی اجازت بھی معتضد باحث عباسی ے حاصل کری تھی'' اور کتاب ''تھتا انتہیٰ الا مال' صفحہ ہے۔ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدالشہد اء ملیدالسلام کا مزار مبارک وی سال تک اوسیدہ اورمسمار جالت میں رہا'' فیکن آپ کومعلوم ہے کہ بیٹمارے ۲۷ میں منہدم ہوئی اور اس پردوبار انھیر ۲۸۰ ہے پی مکمل ہوئی تو اس حساب سے دونوں

تاريخون كافاصله جيمال موگانه كدوس سال-ستاب رّاث كر بالمعلق ٨٧- المنتظم جلد ٨صني ١٦ العراق قد يماوحديثًا صني ١٦١١ وركتاب رّاث كر بالصني ٨٨ ين بي كتفيرات كا ١٨٣ ه يس

مكمل بوا\_اوردس سال تك بوتار با\_ تاریخ کر باصفیه ۱ اور زائ کر باصفی ۲ م معید ۱۲س کتاب ش ب کدانهوں نے اس کے گرومجداور فصیل تقییر کی۔ ماوی اے اشعار میں رو مے کی تخ یب وقلیر کی تاریخ کو یوں قلمبند کرتے ہیں (ترجمہ)

۔ ووقیر مطبر کی میں سے سے ایجا دہ میں زمین پر آن پڑی اس کے بعد پھر کسی زائز کوکوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بلکہ اس کا ورود و ہاں پر ہ جا ہے۔ قابل جریک ہوتا ہے۔الدا کی السفیر نے فرصت کو نینیمت جانا اور مزارات کی نقمیر کے لئے حاکم وقت سے اجازت حاصل کر لی۔ کیونکہ اس وقت اس کی دیکھ بھال کا کام کسی بادشاہ کے ذمینیس تھا بلکہ اسکی تولیت آل علیٰ کے پاس تھی۔ چنانچے الداعی نے ب ہے پہلے سرز مین نجف کی زیارت کی ، پھر ہا نشرف زمین طف کر بلا کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔اس جگہ پرروضہ اقدس تقیر کیا یس کے دودروازے نظے اوراس کے اطراف میں دوجھت والے ایوان تھے۔ وہاں پرایک جارد یواری (فصیل)اور رکانات تغییر کئے اور امکان کے صد تک و ہیں کے رہنے والوں کوعطیے اور بخشش ہے بھی نوازا۔ <sup>©</sup>

۳۸۴ ﷺ محمد بن زید نے سادات علویہ ® کی امداد کے لئے اپنے والی ® محمد بن ور دالقطان ® کے ذریعے بتیں ہزار دینار ® بھیج بلکہ یکی مقداران کے لئے سالانہ ® وظیفہ کی صورت میں مقرر کر دی۔ جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ ہرطرف سے شیعیان ابل بیت از سرنوجع ہونا شروع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے مرقد مبارک کے اطراف میں گھر اور مکانات بنانا شروع کر

ي لى العلف جلد الصفحة ١٠٠٩\_

تار ﷺ کر بلاسفحہ ۱۱ - تاریخ کامل بن اشیرجلد ۲ سفی ۸ ۲۸۲۰ ہے کے واقعات۔ 0

قطان ان كالقب جزرى في اپني كتاب كامل مين اورطيرى في تاريخ مين وعطار لكها بيء مجان ومواليان الل بيت مين سے تھے۔اور حكام 0 طرستان سے قری تعلقات تھے۔

کتاب''شہر سین'' صغیہ۲۳۵،اورای کتاب میں ہے کہ معتضد باللہ عباسی (۲۷۹۔ ۲۸۹ھ) کے پاس قاضی کی چغلی کی گئی۔لیکن چونکہ معتضد خواب میں امیر الموسین علیا اسلام کود یکھاچکاتھا کہ آپ نے اے اپنی آل کے بارے میں حسن سلوک کی ہدایت کی تھی۔ اس لئے اس نے این قطان ے کی قتم کا تعرض نہ کیا بلکے محد بن زید داعی کولکی بھیجا کہ ترم حسین کے مجاور سادات علویہ کی انداد برابر جاری رکھیں اور حضرت امام علی اور حضرت امام حسين عليها السلام كروضون كوتقيركرين \_اوروه سادات بهي مرقد امام حسين عليه السلام كاحر ام كرتا تقا- تاريخ طبري جلد ٥ صفحه ١١١ ين ب كرتحد بن زیدعلوی نے طبرستان سے محمر بن وردعطار کومیتس بزار دینار بیسجے تا کہ د وبغداد ، کوفہ ، مکہ اور مدینہ کے سادات بیل تقسیم کردیں۔

وینار ، سونے کا سکہ جوایک مثقال کے برابر تھا ،ایک مثقال کاوزن 4.25 گرام کے برابر ہوتا ہے۔

تار كير كر بلاصفيه 1 بتنه منتهي الآمال صفحه ٣٦٩ س

یہ بات بھی فدکور ہے کہ دائی صغیر نے ممارت کی عمد کی خوبصورتی اوراطیف صنعت © کوکام میں لانے کی پوری پوری کوشش کی© ای بارے میں ساوی اینے اشعار میں کتے ہیں (ترجمہ)

اورانبول برزين مجمع فزان بجيجاشرون كردئي جس طرح بإدلول موسلادهار بارش برئ باورية تابل حسین اورخواصورت نمارت تن دوسوای ججری میں یابیہ محیل کو پنجی اور سیکام معتضد® باللہ مہای کے دور میں انجام پایا جوحرب اورآل حرب ( بنواميه ) كارشمن تحاب<sup>©</sup>

🕥 الماري كوشش ربي ب كه بهم متند تاريخي حوالول به مرتد مبارك هفرت المام حسين عليه السلام كي تغييري كيفيت كوايس فتثول ادر فاكول كي ذريع پیان کریں جو اٹنی تعمیرات کی حالت کی ترجمانی کریں جو اس دور میں مروج تھی۔اوران کوان معلومات اورتفسیلات کے ساتھ مطابقت ویں جو احادیث اور کتاب تاریخ میں مرقد حینی کے بارے میں نہ کور ہیں۔ مثلاً تیسری اور چھی صدی بجری کے متعلق اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس زیائے میں اس فتم کا طرز تقییر رائج تھا، یاوجود یک اس طرز کی تین فتسیں ہیں جن کی اساس ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کے یاوجود درتک يھلي ہوئي بين اور وہ جن تشميس سے جن -

عهای طرز قبیر: ۱۱ کالملی نمونه سام اه کی مجدانی دلف کی صورت میں دیکھا جاسکتا ہے جسے ۲۳۱ ھ میں تقبیر کیا عمیا تفاور جامع مسجد سام ایسے ۲۳۳ ھ میں بنا یا گیا تھا۔ ان دوسمجدول کوستطیل صورت میں بنایا گیا ہے، جن کا درمیان میں ایک کھلامجن ہے جس کے جاروں طرف رواق کا سلسلہ ہے اور ہے و نی و بوار چند اینتوں کی نی جو فی ہے جو فصیل کا کام ویتی ہے ، دیوار کی بلندی وی میٹر ہے انصف دائر کی شکل میں پچھستون ہیں جو دیوارے دوميغر كاصلي يرجي-

پویچیا طرز تقبیر اور طرز کی مساجد عام طور پر تین صورتول میں ہیں۔ (الف): مربع شکل میں درواز دن وائی مسجدیں گنبد نے جنہیں ؤ ھانیا ہوا ہے۔ (ب): گنبداورایوانون والی مساجد جن کے جاروں طرف محراب ہیں ان قدیم ترین مساجد میں سے ایک مبحد جوابھی تک قائم ہے وہ ایران کے شیر

مانی طرز تعمیراس طرز کی ایک ضرح اساعیل بن احمد مانی متونی و<mark>۲۹ھ</mark> بخاراشہریں ہے جومربع علی میں ہے۔ وسیع رتبے پر پھیلی ہوئی قارت میں ہے جس کی تقبیر میں اینٹوں کو استعمال کیا گیا ہے اس کے جاروں مرکزی دردازوں کو انداور باہرے اینٹوں کے قالیوں سے خوبصورت انداز میں تابا الله بنرت کے اوپرایک کنبد ہے جوستونوں پر بنایا گیا ہے اور وہ دیوارے ملے ہوئے میں اور آخر میں جار چھوٹے گنبد ہیں۔ ہے بات بھی تخفی ندر ہے کہ کر باا کے نزو کی بغداوشہر میں عباسیوں نے اپنے کل پرایک بلند سزگنبد بنایا ہے جو دورے و یکھا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات كے لئے ملاحظة وكتاب فنون الشرق الاوسط في المصور الاسلامية مسني ١٩٢٥٥ -

تاریخ کر بلاء و حائز الحسین صفح ۱۹۱۹ ورکتاب"اعیان الشیعه "جلد ۹ صفحه ۲۲ کے حاشید پرکتاب" تاریخ طبرستان وروبان و مازندران "صفحه ۱۲۹ سے نقل کیا گیا ہے کچھ بن زیدوای کی طرف سے اس کے عہد میں بہت سارامال بھیجا گیا اور مشہدام مسین علیالسلام کوتھیر کیا گیا۔ 0 معتضد بالله یعنی احمد بن موفق بنی عباس کا سولیوال حکر ان (۱۲۵هـ ۱۲۸۹هه) خمار و پیطولونی کے ساتھ کی نامہ پرد سخط کے اور اس کی بیٹی سے شادی گیا۔

مجالى الطف جلد وصفحه ومهم 0



## چوتھی صدی ہجری

۱۹۳-۸-۷ تا ۱۰۱-۸-۱۱ میلادی میسوی

سات هیں زعیم قرمطی ©ابوطا ہر جنا بی © نے حرم سیدالشبد اعلیہ السلام ® کی زیارت کی اوراپئے ساتھیوں سمیت قبر مطہر کا طواف کیا اور حائز میں رہنے والوں کوامن کی ضانت دی اورانہیں نا گوار حادثہ ہے دو چارنہیں ہونے دیا۔ ®

جلہے نکال رفظیف سپر ہے ہیا۔ جلہے نکال رفظیف سپر ہے ہیا۔ کتاب تراث کر بلاصفی ۸۷ میں ہے کہ زعیم قرمطی ۳۱۳ ہے ہیں جب کونے میں گزر ہاتھا تو اس کا اس دوران میں کر بلا معلی میں کافی آنا جاتا تھا۔ کتاب تراث کر بلاصفی ۸۷ میں ہے کہ اگر اس نے قبر میارک بلاس کے پاک رہنے والوں ہے کوئی تعرض نہیں کیا تو بیدائی کی کنزوری کی وجہ سے تھا۔ نیز اس طرح سے موالیان نا جرب ہے کداگر اس نے قبر میارک بلاس کے پاک رہنے والوں ہے کوئی تعرض نہیں کیا تو بیدائی کی کنزوری کی وجہ سے تھا۔ نیز اس طرح سے موالیان

فاہریہ ہے کہ آرائ کے برجورے یہ ۔
 اہل بیت کے ول اپنی تحریک قرامط کے لئے جیٹنا چاہتا تھا۔
 اہل بیت کے ول اپنی تحریک کا باللہ المنظم" جلد ۸ سفی ۱۵۰۱۔
 در اے کر بیاصفی ۱۸ مارین جوزی کی کتاب" المنظم" جلد ۸ سفی ۱۵۰۱۔

تاريخ هزارات بداول

بوں ہے۔ <u>۳۹۶</u>ھ میں''عزالدولہ بو یہی''©نے خود بھی مزارسیدالشہد اء کی زیارت کا شرف حاصل کیا ،جس سے حائر سینی کی طرف جرت اور اس کی آباد کاری کوتفویت ملی۔

ے ٢- اھين "عضد الدوله بويبي" في نفداد ®پر قبضه كيااورو بال سے مرقد امام الشبد اء كى زيارت كے ليے كر بلام على

ے معزالدولہ ایعنی احمد بن افی شجاع مئولد سع ان تین بھائیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سلسلہ یو بھید کی بنیا در کھی کرمان کواپنے ذریکھیں کیا اور عالم اجواز ''بریدی'' کوسرگلوں کیا ہے۔ جس بغداد میں واهل ہوئے مشکلی باللہ نے انہیں'' امیر الا مراہ'' کے لقب سے نواز اوموسل میں ترانیوں سے جنگ فی 107ھ تا کہ 17 جے حکومت کی۔

ملاحظہ و کہاب" التوفیقات الالبامیة" جلداول سفح ۳۸۴ البتہ ہم نے اس بات کو دائرة المعارف کے باب" الشعائر الحسینیہ تاریخیا۔مقومتیا" میں تخصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

<sup>⊕</sup> سنتاب''رحلة عراقية''صفحه• اميں ہے كەمرقد سيدائشبد اكى تغيير وآباد كارى كاكام يويېي بادشاءوں معزالدوله ،عشدالدوله اور كن الدوله وغير بم كه ذريعه پاية يحيل كوپئنچا۔

الدول ہو بی ایومنصور بختیار بن معز الدولہ احمہ ہو بید دیلی اپنے باپ کی وفات کے بعد جبکہ خود میں بری ہے پچھ زیاد و محرکے تھے اپنے والد کی حکومت کو سنجالا ، عز الدولہ اور ان کے بچاز او بھائی عضد الدولہ کے درمیان حکومت کے مقابلے میں تنازع کھڑا ہو گیا جو جنگ وجدال تک جا پیٹھا عضد الدولہ کو قتی میں تنازع کھڑا ہو گیا جو جنگ وجدال تک جا پیٹھا عضد الدولہ کو قتی میں تنازع کھڑا ہو گیا جو جنگ وجدال تک جا پیٹھا عضد الدولہ کو قتی اور عز الدولہ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور ۳۹۲ ہیں میں تناز کی دیا۔

قراث کر بااسنی ۸ عاوراس کتاب میں ہے کہ بو یہوں نے حائر کی سب سے پہلی زیارت ۲۱۱ ھیں گی۔

الدولة المعالى الدولة الدولة المبلا سلطان نبيس به كدجس في بغداد ير قبضة كيا بور بلكه جيها كد يبلغ بيان بوركا به كه سلطان عز الدولة في الدولة ف

عضد الدوله یعنی ، فناخسر وابن رکن الدوله حسن بویمی دیلمی متوفی ۳۷۳ هدیدی سلط کاپانچوان بادشاه جس نے ۳۹ سط ۱۳۵ هدی مقدمت کی اس کاشار بنی بوید کے بزارات مقدمه کاشار بنی بوید کے بزارات مقدمه کی قصیره آبادگاری کا کام کیا۔
 کا تخیره آبادگاری کا کام کیا۔

تشریف لے گئے۔ ©اس کے علاوہ ہرسال زیارت کو جایا کرتے تھے۔ ©

ے ۳۶ میں عضد الدولہ کے بغداد میں داخل ہونے ہے پہلے عراق کی سیاسی صورت حال بخت کشیدہ اور بے بیٹنی کا ھے اتھی ۔جس سے فائد داٹھا کرعمران بن شاہین © نے جنو بی عراق کے علاقے''بھائے''® کو بو یہیوں© کے اقتدارے جدا كرايااوراس علاقے كى آيدنى بھى ائبيں دينا بند كروى ليكن جب عضدالدوله كابغداد برافتة امتحكم ہوگيا توانہوں نے عمران کی سرکونی کے لئے ایک بہت بوی فوج روانہ کردی، جس نے اس کا محاصرہ کر کے اس برعز صد حیات تلک کردیا۔ عمران بن شاہین میں جب مقابلے کی ہمت ندر ہی تو اس نے حضرت امیر المونین علیه السلام کی قبر کا سہارالیا اور وہاں ہے دعا کا طالب موااورمولاعلى عليه السلام = التجاكى - ايك مرتبه خواب مين حصرت على عليه السلام كي زيارت كي كيمولا فرمار به جي - "عمران! بنده فناخسر وعنقريب اس بقعد كى زيارت كوآئ كالبندااس سے بناه كى درخواست كرنا تنهارى مشكلات دور بوجائيں كى "

ا كي قول ك مطابق بيروس يروك القد ب بيسياك كتاب وهيرسين" صفحا ٢٠ مين ٢٠ رج كال ابن المحرجلد يرصفي ١٠٠ يقل كيا مميا باورة ك چل كربيان وكاكر مرقد حسين عليه السلام كي تعميرات كالتعم وي سيادريكا موايي هي بايد وي كياكوي تيا-

الاخلة: وكتاب" العيان الشيع" جلد صفي ١٢٨ از كتاب تسلية الحبالس-0

یدای سال ماه شوال کا دافتد ہے کہ عضد الدولہ کا بغداد پر قبضہ عظام ہوا ہوتا ہے کہ ای سال ہی اس نے عمران بن شاہین کے ساتھ بزنگ کرنے 0

اجل کولیک کھی ،شابان اور خضاء کے مطالبے اور پوری کوشش کے باوجودا نے علاقے ہے وشیروارنہ ہوا۔ اور جالیس سال تک برسرافتد ارر بااور سی کوچی اس سے علاقہ خالی کرانے کی جمت نہ ہوگی۔ اپنی جو سے مراءاس کے مرنے کے بعداس کا بیٹا حسن اس کا جائشین جوا۔

<sup>&</sup>quot; بالا عن " آي اليانام بي في عهاس والط اوركوف كرورميان واقع على اور الدرال إلى الول إلى يولاك تريي الله المراح معقی ند ہے کہ عران بن شاجین معز الدول کے خلاف تھا البندائس نے زیروست مقالبے کے بعد بطائے کے علاقے پر سے قران کے تساط کو کر ورکر دیا۔ 0

ساوی کی اور المونین کے بیدار ہوا تو خدا ہے نذر مانی کہ اگر عضد الدولہ ہے نگا جائے گا تو حرم امیر المونین کی السام میں مجد اور رواق تغیر کرائے گا اور اس کے بعد اس طرح حرم سید الشہد او میں بھی مسجد اور رواق بنوائے گا'' چنا نچے جب عشد الدولہ ہے۔ اس کی ملا قات ہوئی تو اسے سارا ما جرا بتایا۔ چنا نچے عضد الدولہ نے اسے معاف کردیا اور اس نے بھی اپنی نذر پورٹی کی اور وہ مجد تقیر کرائی جو آئے تک اس کے نام ہے مشہور ہے۔ اور روضہ اقدس کے شالی کونے میں ہے۔ لیکن بعد میں اسے جرم کی حدود میں شامل کرلیا گیا ، اور جورواق اس نے سید الشہد اٹھ کے مزار کے لئے تقیر کرایا وہ امام کی قبر کے © مغرب کی طرف ہو

عمران بن شامین پہلا شخص ہے جس نے درمیان سے راستہ نکال کر حائز کورواق© کے ساتھ ملایا بظاہر یہ ملایۃ ھاکا واقعہ۔۔ ®

آ نزاث کربلاسفی ۲۸ میں بحار الانوار جلد ۲۲ سفو ۳۲ سفل کیا گیا ہے کہ: عمران بن شاچین روضہ اطبر کی و یوار سے لیٹا ہوا تھا کہ صفد الدوار نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا جاجت ہے؟ تو عمران نے اسے ای کا اصل نام ' فئا خسر ؤ' کہد کراس سے مخاطب ہوا۔ عضد الدولہ بیس کرجے ان ہوگیا کہ اس فضی کواصل نام کا کیسے علم گیا ہو اس نے اسے خواب کا سارا ما جرابتا و یا جس کی وجہ سے اس نے عمران کومعاف کر و یا اور بطائے کی سرداری دوبارہ اس کے چروکردی۔
اس کے چروکردی۔

تاریخی کربدا سفی ۱۸ سفی ۱۸

ان تراث کر بلاصفی ۳۸ فرحة الغری صفی ۱۷ اورتراث کر بلاصفی ۳۹ میں سید محمصاوق بحرافعلوم کی کتاب "سلاسل الذب بے معقول ہے کہ ابن شاہین کا بنایا ہواار واق حائز مقدی کے مغربی کونے میں ہے جو آج کل "رواق سیدا براہیم مجاب کے نام ہے مشہور ہے اور مسجد صفوی دور حکومت تک باتی رہی اوراس کا ایک حصیمت میں آئی ایتا یا جا تا ہے کہ سید صن قروی نے اس مجد کی بنیا دوں کواس وقت اپنی آئی محمول ہے دیکھا تھا جب اس کی آخری مرتبہ کھدائی ہوئی تھی جس کا تین میم قطر تھا۔

راث كربال فحواله بعارالا نوار جلد ۲۲ صفح ۲۰۲۰ \_

ارت الروضة الحسيبة المصور سفيه ميں ہے كہ مجد اور رواق كي تقير كاكام ٢٦٥ هـ ميں ہوا۔ اور سيح نيس ہے۔ كونك عصند الدوا۔ بغداوي شوال كام ٢٥٠ هـ ميں ہوا۔ اور سيح نيس ہے۔ كونك عصند الدوا۔ بغداوي شوال كام ٢٥٠ هـ ميں داخل ہوا، بن شاجن كرائے نے كے لئے فوج كوج اركيا، فوج اس كے پاس كئي، اس كے بعد اے معانی علی او بیب بحو حملا كام مواد و ميں ہوا ہوگا اور دو بحی اس كے افتام پراور جب ہم ہے بھی جائے ہيں كہ عمر ان بن شاجن كی وقات محرم ہوا ہوگا ہوں ہوا ہوگا ہوں وہ ہیں ہوا ہوگا۔

المحی نین بی کونکدا بھی سابقہ حاثیہ میں تفصیل کے ساتھ متا یکے ہیں۔

عمران بن شاہین کی تعمیرات کو ساوی اپنے اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں (ترجمہ) پھر عمران اپنے زمانے میں آیا اور رواق کوا پی جگہ پرتغمیر کیا اور روضے کورواق کے ساتھ جنوب کی طرف سے ملادیا اور وہ اب تک باقی ہے اور بیکام من تین سرسٹھ 367ھے (ہجری) میں مکمل ہوا۔ ©

۳۱۹ هیں 'ضبہ اسدی' ' فیشر کر بلا میں غارت گری کا بازارگرم کردیا ،اہالیان شرکونٹل کیا۔ان کے مال کولوٹ ایا ' حرم مطہر کے خزانے میں موجود قیمتی اور گراں بہاا شیاء تخفے اور ہدیئے چرا کرلے گیا ، جو تمارتیں گراسکتا تھا گراوی اور بیسب اوٹ مار بعض قبائل کی پشت بنا ہی کے ساتھ ہوئی اس قدر جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعدوہ دیہات کولوث گیا۔لیکن جب اس بات کاعلم عصند الدولہ کو ہوا۔



کالی الطف جلد ۲ صفحه ۲۰۰۰ کی محاوت کی گرفت و صلی پر چکی تنی آوان وقت چورون اور ڈاکوؤل کا ایک گروه پیدا ہو گیا
 جب ۲۲۳ ہے سات ہے ہو صبح بین طائع اللہ عابی کی حکومت کی گرفت و صلی پر چکی تنی آوان کے باتی وجے ضبن نے نی جب کی جو شخص ہے جس کی جو ختی نے کی ہے ای وجے ضبن نے نی جس کا سرغنہ '' ضبہ اسدی'' تھا جو' عین الحر '' کے سپر وزاروں ٹیں رہتا تھا۔ یہی وہ خض ہے جس کی جو ختی ہوانہ وائر ق المعارف کا جس کا سرغنہ '' نصبہ اسدی' تھا جو' عین الحر نے اے اور اس کے بیٹے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی بات ہے۔ ملاحظہ ہو: وائر ق المعارف کا کے بیٹے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی بات ہے۔ ملاحظہ ہو: وائر ق المعارف کا جب کے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی بات ہے۔ ملاحظہ ہو: وائر ق المعارف کا بات ہے۔ ملاحظہ ہو: وائر ق المعارف کا بات ہے۔ ملاحظہ ہون موانہ کیا اور انہوں نے اے اور اس کے جبئے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی بات ہے۔ ملاحظہ ہون موانہ کیا اور انہوں نے اے اور اس کے جبئے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی بات ہے۔ ملاحظہ ہون موانہ کیا اور انہوں نے اے اور اس کے جبئے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی بات ہے۔ ملاحظہ ہون موانہ کیا اور انہوں نے اس کی جبئے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی ہوئی کی جبئے انہوں کیا ہونہ کی موانہ کیا ہون کیا ہون کیا گوئی کی جبئے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی ہوئی کی جبئے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی ہوئی کی کی جبئے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی ہوئی کی جبئے کوئی کی جبئے گوئی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی کی موانہ کی کی جبئے گوئی کی جبئے کی کی کی جبئے کی کی جبئے کی کی جبئے کی کی کی جبئے کی کی کی کی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی کی کی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی کی کی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی کر دیا کی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہے کی کر دیا۔ اور سے ۲۵۳ ہ

تواس نے ای سال اس کی سرکو بی کیلے ''عین التم '' کی طرف ایک سرید '' کو بھیجے دیا اور وہ وہاں پر موجود قارات کا نوں کان خرنہ ہوئی جب لنگراس کے سر '' پر پہنچ چکا تھا۔ چنا نچاس نے اپ تمام مال وعمال کو چھوڑ کر راہ فرارافتیار کی اور جہاں بچائی جان بچائی۔ ایک مال وعمال کو قبضے میں لے لیا گیا اور اس نے جو کر جلامعلی میں لوٹ مار کی تھی واپس لے لی گئی ہم اس کے طور پر ''عین التم '' پر قبضہ کر لیا گیا، چنا نچہ شاع ، ہاوی ، ضبہ اسدی کی کر جلا کی لوٹ مارکوان اشعار میں بیان کرتے ہیں (ترجمہ )''عین التم '' پر قبضہ کر لیا گیا، چنا نچہ شاع ، ہاوی ، ضبہ اسدی کی کر جلا کی لوٹ مارکوان اشعار میں برپا کیا تھا۔ اور گھروں (ترجمہ )''عین التم '' کے ضبہ اسدی کی لوٹ ماراور تی وغارت گری کا حادثہ جو اس نے شہید کر جلا میں برپا کیا تھا۔ اور گھروں اور بازاروں کو لوٹا تھا۔ اور ہر ملنے والے جو ان کو تش کیا تھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے روضہ سے وہ چیز ہی ہجی لوٹی تھیں جو قبتی اور سونے چاندی کی بسندی ہوئی تھیں ® اور 11 سے ہوئی میں © جب عضد الا ولدا پنی سالا نہ ذیارت کے طور پر مرقد مطبح حضرت امام حسین علیہ السلام پر حاضری دی۔ اور ای دوران

عین اُتُر " کر بلامعلی کے جنوب مغرب میں ۸۶ کلومیٹر کے قاصلے پر صحرا کے درمیان ایک میز و زار اور څوشگوار جگہ کا نام ب جواہتے ہے پانی کے چشمول اور کچھو رول کی وجہ سے مشہور ہے۔

 <sup>&</sup>quot;مریه" فون کے ایک مخفی دیے گو کہتے ہیں۔اے اس لئے سریہ کہتے ہیں کیونکہ بیچھپ کرچلتا ہے۔ اس کی جمع" سرایا" ہے۔ کتاب ژات کر بلاسفہ
 ۱۳۵۹ درشہر حسین صفحہ ۲۳۵ مین ہے کہ جس فوجی دینے نئین التمر پر دھاوا بولا تھا اس کی تعداد دس بزار کے قریب تھی۔

کتاب "شرائحين" سفي ٢٣٧ من ٢ كسيد اقعد ٢٨زى الحبر ٢٥ من چش آيا۔

<sup>⊙</sup> كتاب الكامل في التاريخ جلد عصفية ١٠ العتبات المقدسة تم كربلا "صفحه ٢٦ اورتائخ كربلاصفحه ١٠ ا

۵۵ کتاب مجالی الطف جلد۲ صفحه ۵۵

شرحین صفی ۱۲۱ اورفر دند الغری صفی ۱۱۳ میں طوی نے اپنی سند کے ساتھ مزارامیر الموضین علیہ السلام کے خاذ ن کی بن علیان ہے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب کے خلاف پرشخ ابی عبداللہ ابن محربن سری ، المعروف ابن البری کے باتھوں ہے تکھا ہواد کھا ہے۔ کہ فنا خروعظہ الدولہ نے 12 میں مرفد مطبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقییرات کیلئے افد ام کیا اور استاہ میں بیکام کھمل ہوا۔ گویا تھی سال تک یہ تقییراتی کام جاری رہا۔ خواجہ میدالدین اپنی تاریخ '' روضتہ الصفا'' فاری میں ذکر کرتے ہیں کہ ''عضد الدولہ کو۔ ہندوستان میں۔ سونے چاہدی ہے جزئے کی مجازی رہا۔ خواجہ میدالدین اپنی تاریخ '' روضتہ الصفا'' فاری میں ذکر کرتے ہیں کہ ''عضد الدولہ کو۔ ہندوستان میں۔ سونے چاہدی ہے جزئے کہ خوات نے ملے جنہیں اس نے نجف اشرف میں روضہ امیر الموشین علی علیہ السلام اور کر بلام علی میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقیرات پر کہ دیا۔ اور تقیرات کا پہلسلہ تین سال تک جاری رہا۔ کونکہ اس کا خاز 10 سے میں اور اختیا ہے ہے ہیں ہوا

روضہ اطبر © کے گنبد کی از سرنو تعمیر کا تھم دیا اور ضرح گا قدی سید الشہد آ کو ہاتھی کے دانت سے پہنتہ کیا حربے و دیا کے خلافوں سے حربین کیا، مرقد مطبر کے اطراف میں کئی رواق بنوائے اور روضہ شہید کر بلا کی تعمیر کی۔اہالیان شہر کیلئے پینے کے پائی کا بند و بست کیا حرم مقدی کیلئے روشن کا اہتمام کیا اور بلند و بالافصیل © سے اس کی حفاظت کے سامان بھی فراہم کر دیئے۔ جس کا محیط تقریبا ۲۳۰۰ قدم اور قطر بھی تقریبا ۲۳۰۰ قدم تھا۔ شہر کو پائی کی ندی کے ساتھ ملا کر اسے تازہ زندگی بخشی ، حضرت کا محیط تقریبا ۲۳۰۰ قدم اور قطر بھی تقریبا ۲۳۰۰ قدم تھا۔ شہر کو پائی کی ندی کے ساتھ ملا کر اسے تازہ زندگی بخشی ، حضرت کا محیط تعمیر کیا اور اس کے محسولات سے حربین شریفین کیلئے اراضی وقف کی تاکہ اس کے محسولات سے حربین شریفین کیلئے اراضی وقف کی تاکہ اس کے محسولات سے حربین شریفین کی روفق بحال رہے۔ حرم کے اطراف میں ممارتیں اور بازار بنوائے علیا مرام اور آل مائی © جو حرم کے جوار میں سکونت پذیر سے ان کیلئے خاطر خواہ وفعا کف مقرر کئے۔ اس طرح مدرسدر عضد میاوئی

تاریخ کر بلاوجائز الحسین صفحها ۱۷

المحقد ہو: الحتبات المحقد سرقتم كر بلاصفي ٢٦٦ معقول از" المعادف الاسلامية "حمدالله متوفى كتبة بين: كر بلاكا سارامحيط ٢٣٠٠ قدم بمشتل تعاجو
 ١٦١٩ ميٹر كے برابر ہے معلوم ہے كدايك قدم أيك گزيا ٩٠ مينٹى ميٹر كے برابر ہوتا ہے ۔ اور متوفى نے ذكر كيا ہے كہ اس محيط كا تذكر وابن ابلوط كے اس سفر نامہ بين ہے ہوائ نے كا كا خارف كيا تھا۔
 ال سفر نامہ بين ہے جوائی نے كا ہے ہيں كر بلا كی طرف كيا تھا۔

فرے الغری صفی ۱۳ میں عضد الدولہ کے عطیات کی فہرست یوں بیان ہوئی ہے کہ عضد الدولہ نے لوگوں کے مختف طبقات کے مطابق عطیے و ہے اس کیلئے ایک فنڈ مقرر کیا ، اولا دعلتی میں سے پرایک فخض کو ۳۳ درجم دیئے جبکہ اس وقت ان کی تعداد دو ہزار دوسوافراد پر مشتل تھی۔اورعوام اور مجاورین حرم کودس ہزار درجم عطا کے اور اہل شہر کو ایک لا کھر طل عواتی آٹا اور مجبوری تقسیم کیس۔اور یا کچے سوجوڑ سے کپڑ اویا۔اور اس کام کی گرانی کرنے والے کواایک ہزار درجم عطا کے اور ای کتاب میں ہے کہ میں ایسی مھا واقعہ ہے۔

ت تاریخی کر بلاه خا۱۲ العراق قدیماوهدیناصفی ژات کر بلاه فید۳۸ تاریخ کر بلاه حائز الحسین علیه السلام صفی استا

تاريخ مزارات جدادل اداع موادات رائدی اس کے پہلویں"مبد ۵راس الصین علیه السلام" تغییر کی جس کے بعد اطراف حرم مین اسے والوں کی تغدادوه کناہو گئی۔ پینا نچہ ماوی شاع ،عضد الدولہ کے اس اقد ام کواپنے اشعار میں یوں بتان کرتے ہیں۔ (ترجمہ )

تقوينيرا ١٩ (١٩) مدرسة عضد بياور مجدراس الحسين عليدالسلام صفحتمبراكا

پھراس کام کا بیڑا عضدالد ولہ نے جونبی اٹھایا۔جس سے وہ شاخ بھی تروتاز ہ ہوگئی جومردہ ہونے والی تھی۔اس نے ا مام کے مزار پر گذبد تغییر کرایا'جس کے کئی رواق تھے۔اور ضرح اقدس کو ہر طرف گھیرے ہوئے تھے اور ضرح کیا ک کوتریرو دییا ے مزین کیااوراس کے اطراف میں ساج کی لکڑی لگوائی گنبداوررواق کومنور کردیا۔اورگھروں اور بازاروں کو تعمیر کرایا۔شرکو فصيلوں كے ذريع محفوظ بناديا۔ ايسے معلوم ہوتا تھا جيسے كلائى ميں كنگن ہو۔ شہر كر بلاميں جارى يانى كے وسائل مہيا كئے اور روشنى کے اسباب فراہم کر نا بھی اس کی امتیازی صفت بن گئی۔®

المرائسة المرابع المرابع المرابي سالانه زيارت كيلئه حائر مقدس يهنجابه

ه رساور مجد شارع سدره کی جنو بی طرف اس کے اول ہی میں تھے۔لیکن اس وقت مدرسہ کی تو کوئی علامت نظر نہیں آتی۔البتہ مجداب بھی''مجد راس الحسين "ك مام م مشبور ب- اوربياى جكد يرجس كم تعلق كباجاتا بكرجهان يرعمر بن سعدن امام مظلوم كاسركوف في جائ م يمل

رسالهٔ الحوزهٔ "قم شاره۲۲ صفحة عداور رسالهٔ "الحيات لندن شاره۲ ۱۲۳۹ مور خدیم فروری <u>۱۹۹۶</u> میزرسالهٔ "ایمان" کینداشاره ۲۳ جله ۱۰ (

مجالى الطف جلد ٢ صفحه ٢

تاریخ مرفد الحبین والعباس سنجہ ۱۸ در فرحة الغری صنحہ ۱۱۳ اور میدا <u>سرح</u> کی بات ہے جب کہ جمادی الاول کے پچھودن باقی تھے اور میداس کی آخری سالاندزیارت بنتی ہے کیونکہ اس کے بعد بعن اس کے وفات ہوگئی تھی۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کداس سال جب وہ زیارت کو گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مرقد انور کی تغییرات کے یا قیماندہ کام کی بھیل کی خودگرانی کی۔روضہ منورہ اوررواق کی زینت کے سامان فراہم کئے۔ کیونکہ روضہ اطہر کی روشی کیلئے اس مرتبہ اپنے ساتھ قندیلیں اور جھاڑ فانوس لیتا آیا۔ای طرح ضرح مقدس کوساج اور دیباج ہے مزین کیا اور اس کے اطراف میں ککڑی کا غلاف چڑھایا اور صحن صغیراور دوسرے مدرسہ ® کی تاسیس کا حکم صادر فرمایا اور صحن صغیر کومزار مبارک کے شال مشرقی حصے میں بنایا گیا۔جبکہ مدرسے حن صغیر کی مغربی جانب یعنی ضرتے اقدیں کے شال میں بنایا گیا۔ حجن صغیر میں دومینار بنائے گئے۔ جہاں ہے وہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار کے روضے کی زیارت کو جاتا تھا۔ © چنانچ کلیدار ® منحن سغیر کی یوں تعریف کرتے ہیں۔

د بصحن صغیر میدو ہی دالان ہے جو بنی عباس کے دوسرے دور کے تاریخی قدیمی آٹار میں شار بلندو بالافصیل کے اندر موجود ہے۔جس کی بلند و بالا دیواروں کوقد کمی خوبصورت اور جاذب نظر کاشی کی اینٹوں سے مزین کیا گیا ہے۔ جوستونوں کی مانند ہندی شکل میں کئی اصلاح اور زاویوں کے حامل ہیں۔متنوع اورصنعت وٹر کیب کے لحاظ ہے اپنی مثال آپ ہیں۔ ہرا یک زینے کونہایت ہی حسین اور کمل فن ہندی ہے مزین کیا گیا ہے جس میں سنگ مرمراور کاشی کی متاز نادراور قدیم قیمتی اینوں کو استعال کیا گیا ہے۔ کیونکہ تمام ممارت کی تغیر کاعرصہ عہد ہو پھین ہے آج تک ©ایک ہزارسال بنتا ہے اس محن صغیر کے داخلی زیے ،موجودہ زینوں کی شکل پر ہیں۔لیکن نوعیت کے لحاظ ہے ان سے زیادہ ہموار ہیں اوران بعض راستوں کی حجت سے ملے ہوئے ہیں جہاں سے حن امام حسین میں داخل ہوئے ہیں۔

تاريخ مرقد الحسين والعباس صفيه ٨، تاريخ كربلا معائز الحسين صفية ١٤ 0

رساله" اخوزه " قم "شاره ۲۷ صفحه نيز ۱۷۳ نيز ملاحظه جواسي دائر والمعارف كا باب" مدينة الحسين " فصل" النبطية العلمية " عضدالدول كي دونول 1 مدرسول کے تفصیلی حالات۔

تراث كربالصفحه ٥٧ ـ

کلیدار بعنی عبدالجوادین علی بن جواد حائزی آل طعمہ عبدالھ میں پیدا ہوئے۔ سید حسین قزویتی کے پاس سے علم حاصل کیا۔ پھر فرانس کے شہر "موربون" يونيورش علوم ساسى روزنا محاجراكيا- بهت ستاريخي اوراو في مقالے شائع كئے \_كتاب" تاريخ كربلا" وحائر الحسين" انتحاكى تالیف ہے۔ ۱۳۷۹ھ میں وفات پائی۔

كتاب عظامر موتا بكراس كى تاليف ١٣٦٨ ايس مولى -

سے باد قارتار پنی عمارت یا جیسے آج بھی جمعیٰ صغیر' کہتے ہیں۔مغرب کی طرف سے حن حضرت امام حسین سے ملا ہوا ہے اوران دونوں صحوں کے درمیان ایک بہت بڑی اور وسیج ویلیز ہے۔ جو تقریبا خود بھی فنی تز ئین و آ راکش کا ایک ایسااعلیٰ نمونہ ہے کہ جس کی مثال لانے کیلیے ونیاجہاں کے مجائب خانے عاجز ہیں۔

ری مشرقی طرف کی بات او وہ بیجگہ ہے جہاں سے شہر کی نتیوں اطراف لیتی شال مشرق اور جنوب کی طرف داست جاتے ہیں اور جنوب کا داست شہر کے درمیان واقع بڑے بازار کی طرف جاتا ہے۔ یہاں سے حرم میں داخل ہونے کیلئے دور راستے ہیں۔ ایک شالی جے آئی راستے ہیں۔ ایک شالی جے آئی دراستے ہیں۔ ایک شالی جے آئی از ارکی طرف جاتا ہے۔ یہاں سے حرم میں داخل ہونے کیلئے دوراستے ہیں۔ ایک شالی جے آئی از ارکی طرف ہوئی اصفیرا ' کہتے ہیں اور ایک مشرقی جے ''باب الصافی '' کہا جاتا ہے اوراس کی نبست اس مقبرے کی طرف ہوئی دروازے کی ایک جانب میں ہے۔ اوراس کا تعلق سیدمہدی صافی © کے خاندان سے ہے اور بیر کر بلا مے معلی کے قدیم ہاوقار مادات کا خاندان ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیادت کے بعدای راستے سے یا دوسرے راستے سے عام طور پرلوگ حرم حضرت عباس علمدارعلیہ السلام کی زیادت کو جاتے ہیں۔ بو بہی سلاطین نے حرم مقدل میں اسی جگہ کو اپنے دفن ہونے کیلئے مختب کیا تھا۔ تا کہ ان کی قبر اس دونوں حرموں کے درمیان زائرین کی گزرگاہ میں ہوں اوراس عمارت کو حسین و جمیل ہندی طرز اسلوب میں بنایا گیا ہے اور جموق طور پر اس کا شارہ فن اور صنوعت کے شاہ کاروں میں ہوتا ہے اور اس کا تعلق چوتھی اور اسلوب میں بنایا گیا ہے اور اس کا قبر ستان دالمان کے وسط میں زمین کے نیچ ایک منظم مرداب سلے ہواور کے قبر بین جوقد یم قبر ستانوں کی طرز پرخوبصورت انداز میں صدر دروازے کے دونوں جانب ہیں اور دوظیم الشان حجروں کے اندر ہیں جوقد یم قبر ستانوں کی طرز پرخوبصورت انداز میں ہوئے ہیں۔

سیدمبدی صافی بن جواد بن صافی بن علی عطار جن کا سلسله نسب حضرت امام صن بن علی علیه السلام سے جاماتا ہے۔ ان کا شار شہر کر بلا کے پر جستہ اور معزز افراد میں ہوتا ہے۔ اور وہ حرم حضرت سیدالشہد اعلیہ السلام کے حرم کے تابع صحن صغیر کے قصوصی قبرستان میں مدفون ہیں۔

اس کی نئی دیواریں ہیں جواندراور باہر سے قدیم طرز کی خوبصورت اور جاؤب نظر کا ثنی کی اینوں سے مزین ہیں اور ہر مقبرہ کے شروع میں ایک خصوصی کمرہ ہے جس کے درمیان میں ایک قدیم اور تاریخی مینار ہے۔ جس کا تعلق ہو یہی عبد حکومت سے جا قائم ہوتا ہے۔ ای طرح اس کے شالی رائے کے دونوں طرف یو یہی دورحکومت کے دوقد بی مینار میں جن پر کوئی رسم الخط میں قرآنی آبات نقش کی گئی ہیں اور ان دونوں کے سرول کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اور حسب ظاہر بہی معلوم ہوتا ہے۔ کے مختلف الخط میں قرآنی آبات نقش کی گئی ہیں اور ان دونوں کے سرول کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اور حسب ظاہر بہی معلوم ہوتا ہے۔ کے مختلف زبانوں میں ہونے والی تعمیرات میں ایسا کیا گیا ہے اور اب بی تمارت کے اندر چھت کی حدیمیں چھچے ہوئے ہیں ان میں سے ہر زبانوں میں ہونے والی تعمیرات میں ایسا کیا گیا ہے اور اب بی تمارت کے اندر چھت کی حدیمی چھچے ہوئے ہیں ان میں جن کے ذریعہ بینار کے اور پر چڑھا جاتا تھا۔ اس کے مغربی مینار پر ایک' وید بیان' گفتا ہے'' گرانی کا برج'' کہتے تھے۔

تصور نبر ۱۲۱ (۲۰) سيدالشيد اء حضرت امام حسين كي قبر مبارك

المادیج محدوده بین ایک محافظ بینیما کرتا تھا جو با دشاہوں کی قبروں کی حفاظت اور تگرانی کیا کرتا تھا۔اور تگرانی کا پی جس پراس زمانے میں ایک محافظ بینیما کرتا تھا جو با دشاہوں کی قبروں کی حفاظت اور تگرانی کا پی برج نذکورہ بینا ہے شروع ہوکر موجودہ قبرستان طباطبائی تک جاملتا تھا جو اس وقت کھڑکی کے ساتھ ہے جس سے اس قبرستان کے دروازے کودیکھا جاسکتا ہے۔ <sup>©</sup>

غلط ہے میں اے قبل کردیا گیا۔اور کتاب تاریخ کر بلاو جائز انحسین صفی ۲۲۳ میں مذکور ہے کہ جب ملک کے حالات خراب ہو گئے تو بادشاہ

نے وزارت کاعبدہ اس کے برد کیااور پردیج النانی ایک میں ھاواقع ہے۔

عمومی فهرست

## فهرست تصاوير ونقشه جات

| صفحتمبر | شهر/ ملک               | ال                                                                         | غورنمر |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 313     | قايره                  | رواق مسجدا بن طولون                                                        | 1      |
| 314     | تياس                   | صحن مسجد قیروان، قیروان                                                    | 2      |
| 315     | استنبول برکی           | گرجا،مجد، عجائب گھر،اياصوفيا                                               | 3      |
| 316     | فلسطين                 | گنبد مجد صحره مدیت المقدی                                                  | 4      |
| 316     | استنبول بزك            | گذید مجد سلمانیه                                                           | 5      |
| 317     | قا بره <sup>م</sup> صر | گنبد متجد ابن طولون                                                        | 6      |
| 317     | ليبا                   | گنبد محدزاو بیموره جننزور                                                  | 7      |
| 318     | سنگانور                | گذیدمسجدسلطان                                                              | 8      |
| 318     | تا ہرہ مصر             | گنید برکت مسجدا بن طولون<br>گنید برکت مسجدا                                | 9      |
| 319     | قاہرہ مصر              | گنبد مجد سلطان قاتبائے<br>گنبد محد سلطان قاتبائے                           |        |
| 319     | تابرهمصر               | گنبد خبر معطان ما ج <u>ات</u><br>گنبد مزار سلطان برقوق                     | 10     |
| 320     | سوڈان                  | کنید مرار شدهان بروی<br>گنید مسجد محد احمد (مهدی) امام در مان              | 11     |
| 320     | ואַוט                  |                                                                            | 12     |
| 321     | ועוט                   | گنیدمزاررادکان بخراسان<br>م                                                | 13     |
| 321     | بغداد،عراق             | گذید مسجد دا نیال بشوش                                                     | 14     |
| 322     | عراق                   | گذید مزار عمرسبرور دی                                                      | 15     |
| 322     | ועוט                   | کنبد مزارشریف عبدالرحمان مینی بموسل<br>گنبد مزارشریف عبدالرحمان مینی بموسل | 16     |
| 323     | قايرومسر               | کنبدمزارشریف عبدالله مینی، د ماوند<br>گنبدمزارشریف عبدالله مینی، د ماوند   | 17     |
| 323     | قابرهمصر               | گنبد مزارالجائی یوشی<br>گنبد مزارایشش بجای                                 | 18     |
|         |                        | و گذید مزارات مس بجا ق                                                     | 19     |

| صفخنبر | شیر/ ملک              | C t                                                                               | 5           |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | اذبكتان               | بسر<br>گانید مزار سلطان تیبور ننگ سمرقند                                          | ing y       |
| 324    | تولس                  |                                                                                   | 20          |
| 324    |                       | گذید سجد قیروان قیروان                                                            | 21          |
| 325    | از بکتان              | گذید مدرسه شیر دور اسم فقد                                                        | 22          |
| 325    | تری                   | كنبد مجد سلطان سليم وقوتيه ،                                                      | 23          |
| 326    | آگره، مندوستان        | گذید مزار ملکه تاج کل                                                             | 24          |
| 326    | مدينه منوره سعودي عرب | گنیدرسول اعظم صنی انتشاعلیه و آله وسلم                                            | 25          |
| 327    | خيوه از بكستان        | كنبد مجد قلعه دليشان خوارزم                                                       | 26          |
| 327    | بغدادعراق             | گنبد شجد (جامع) خافاء                                                             | 27          |
| 328    | قا بره مصر            | گنبد مزاریونس داو دار                                                             | 28          |
| 328    | وبلى ہندوستان         | گنبدمزارشیر شیرشاه                                                                | 29          |
| 329    | قم ایران              | گنبدشر یف جمز ه این امام موی کاظم علیه السلام                                     | 30          |
| 329    | اصغبان ابران          | گنبد محبر شیخ لطف الله                                                            | 31          |
| 330    | آگره مبندوستان        | كنبد مزاراعتا دالدوله                                                             | 32          |
| 331    | اشبيليهاندلس          | نار مجد خیرالدار تبدیلی ہے پہلے                                                   | 33          |
| 331    | اشبيليداندلس          | ح ناقوس کلار د تبدیلی کے بعد                                                      |             |
| 332    | مانستر تيونس          | ح رباط                                                                            | ي 35<br>ع   |
| 332    | برطانيه المستعدد      | رومس میڈٹاور کروٹل                                                                | <i>₹</i> 36 |
| 314    | وائيك باؤس مراكش      | ر مجدشاه حسن نانی                                                                 | 3 ينا       |
| 333    | سامره مواق            | رروضه امام على نقى وامام حسن عسكرى عليبها السلام قبل از انبيدام 7- <u>200</u> 6 - | 3 ينا       |
| 333    | بخارااز بكستان        | ر مجد کلال                                                                        | 3 يينا      |
| 334    | موصل عراق             | هامینار جامع مبجد نوری                                                            | ئيز 4       |
| 334    | موصل عراق             | مجد حضرت يونس عليه السلام                                                         |             |

| رنبر    | - t                                         | شراطك            | مفيتمبر |
|---------|---------------------------------------------|------------------|---------|
|         | وسجداعكم                                    | مورد مراکش       | 335     |
| £ 43    | رمسجد سيدى عبدالسلام اسمر                   | (ليطن ليبيا      | 335     |
| c 44    | إمبيدا فظم مفترت ذكر بإعلى السلام           | حلباثام          | 336     |
| iz 45   | نارسجا كنعيج                                | ماحل             | 336     |
| 46 مينا | نارسیدی حلوی                                | تلمسان الجزائز   | 337     |
|         | بنارسجداعظم                                 | نيونو ملائشياء   | 337     |
|         | بنار مسجداموی                               | وشق شام          | 338     |
| _       | مینار مسجد سلطان قاتمیائے جامع از ہر        | قايرو مصر        | 338     |
| -       | مینار بادشای مسجد<br>مینار بادشای مسجد      | لا جور يا كستان  | 339     |
|         | مینارمسجدزاو بیرقادر م <u>ہ</u>             | طرابلس ليبيا     | 339     |
|         | بينارم جداعظم صنعاء                         | يمن -            | 340     |
| -       | مينار مبد<br>مينارمسجداعظم ملوبي            | مامره مراق       | 340     |
|         | مینار مجدا بن طولون<br>مینار مسجدا بن طولون | P297.5           | 341     |
|         |                                             | افعانستان        | 341     |
| 55      | مینار مجد کردیز وشام                        |                  | 342     |
|         | ایک مجد کامینار                             | افغانستان        | 342     |
| 57      | مینار مبحد بهرام شاه غزنی                   | (خيوه)از بكستان  | 343     |
| 58      | مينارا سلام خواجه خوارزم                    | آگره بندوستان    | 343     |
| 59      | مینارمزار ملکه تاج محل                      | اعتبول فر ک      | 344     |
| 60      | بينار مجداحدي                               | (خيوه) از بكستان | 44      |
| 61      | مينار مجد جعد خوارزم                        | سرقد اذبكتان     | 45      |
| 62      | مينار متجد بي بي خانم                       | از بستان         | 45      |
| 63      | مينارغتي والبكنه                            |                  |         |

تاريخ مزارات جدادل

| صفح نمبر | شهر/ ملک       | 13. (2)                            |     |
|----------|----------------|------------------------------------|-----|
|          |                | ي فير                              | تضو |
| 346      | ليبيا          | 8 مینارمسجدزاد بیعموره جننزور      | 4   |
| 346      | يين            | ع مينارمنجد جامع صنعاء             | 35  |
| 347      | اصفهان ایران   | 18 4 10                            | 66  |
| 347      | بخارا          | گلدسته اذ ان مجد کلال              | 67  |
| 347      | حلب            | گلدسته اذ ان مجد قد وی             | 68  |
| 347      | بغداد          | گلدسته اذ ان جامع مسجد خلفاء       | 69  |
| 348      | يز دايران      | گلدسته اذ ان جامع مسجد             | 70  |
| 348      | خيوه           | گلدستداذ ان متجدیار بائی           | 71  |
| 348      | طب             | گلدستهاذان متجدز کریا              | 72  |
| 348      | ومثق           | گلدسته اذ ان جامع معجد اموی        | 73  |
| 349      | مدينةمنوره     | گلدستهاذ ان محبد نبوی              | 74  |
| 349      | طب             | گلدستهاذ ان مجداطریش               | 75  |
| 349      | المان ايران    | گلدستهاذان (خان)                   | 76  |
| 349      | کرمان          | گلدستهاذ ان مزارشاه نعمت الله و لی | 77  |
| 350      | و بلی ہندوستان | گلدستداذان جامع مسجد               | 78  |
| 350      | طب             | گلدستداذان مسجد صوفیا              | 79  |
| 350      | طب             | گلدستداذ ان مسجد دنقر              | 80  |
| 350      | وشق            | گلدستداذان متجداموی                | 8   |
| 351      | افغانستان      | ہامع مجد ہرات کے مینار کی چوٹی     | 8   |
| 351      | بخارا          | ررسہ چہار مینار کے مینار کی چوٹی   | 8   |
| 351      | تابره          | سجدا بن قلاوون کے مینار کی چوٹی    | 8   |
| 351      | قايره          | مع مجدالاز ہر، کے مینار کی چوٹی    |     |

| صغنبر | شبر/ ملک        | ſ <sup>t</sup>                                                                                                                                     | مورنمبر |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 351   | ليبيا           | مجدسیدی سالم کے مینار کی چوٹی                                                                                                                      | 86      |
| 351   | احنبول          | مبجد سلمانیہ کے مینار کی چوٹی                                                                                                                      | 87      |
| 352   | ليبيا           | جامع مجد قربی کے مینار کی چوٹی                                                                                                                     | 88      |
| 352   | قابره           | مجدحا کم فاظمی کے مینار کی چوٹی                                                                                                                    | 89      |
| 352   | آگره مبندوستان  | مىجداعتا دالدولەكے ميناركى چوثى                                                                                                                    | 90      |
| 352   | قايره -         | مسجد قایتبائے کے مینار کی چوٹی                                                                                                                     | 91      |
| 352   | قم ايران        | حضرت معصومہ فاطمہ کے کے مینار کی چوٹی                                                                                                              | 92      |
| 352   | جنو في لندن     | مجدو پملیڈن کے مینار کی چوٹی                                                                                                                       | 93      |
| 353   | بيت المقدس      | گنبدخصرکابلال (چاند)                                                                                                                               | 94      |
| 353   | آگره مندوستان   | موتی محد کے گنبد کی نیز ہنما چوٹی                                                                                                                  | 95      |
| 353   | 0,75            | مزارخائر کے گنبد کی انارنما چوٹی                                                                                                                   | 96      |
| 353   | اسکو            | شریف حسن کے مزار کے مینار کی چوٹی                                                                                                                  | 97      |
| 354   | تونس            | ریاسی<br>جامع مجد قیروان کے مینار کی چوٹی                                                                                                          | 98      |
| 355   | a. Perkin       | عارل کا کر چ                                                                                                                                       | 99      |
| 355   |                 | رائل پویلین یا شاهی کیمپ<br>رائل پویلین یا شاهی کیمپ                                                                                               |         |
| 356   |                 | ران پوئيري من حديد<br>استرنج ويز ناور                                                                                                              | 100     |
| 56    |                 | اسرن ویر باور<br>بینٹ جا ڈہپتال                                                                                                                    | 101     |
| 57    |                 | مينت جاد ، پيمان<br>مزارابرا بيم بن ما لک اشترعليه السلام                                                                                          | 102     |
| 58    |                 | مزارابرائيم بن ما لک استرعليه السلام                                                                                                               | 103     |
| 59    |                 | مزارابرائيم بن الك برسيد                                                                                                                           | 104     |
| 30    | كربلاواق        | مزارابرا بیم بن مالک اشتر علیدالسلام<br>روضه حضرت عباس ابن حضرت ام البنین علیدالسلام کامقام<br>روضه حضرت عباس ابن حضرت ام البنین علیدالسلام کامقام | 105     |
| 30    | Mrs. Sagara Sag | روضه حفرت عباس ابن سرت السن                                                                                                                        | 106     |
|       |                 | مزا رفرزندان مسلم عليه السلام                                                                                                                      | 107     |

| ~   |    |     |    | ٦ |
|-----|----|-----|----|---|
|     |    | o i | o. |   |
| - 1 | 12 | ъ.  |    |   |

تاريخ مزارات بدءل

| and the same of th | CHI)                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صغيلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رونيس ا                                                                                                         | ات  |
| 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 موادفرزىماك مسلم عليدالسلام                                                                                  | -   |
| 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المراجع المراجع المراجع                                                                                         | 09  |
| 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 مزار يكرين على بن ابيطالب عليه السلام                                                                         | 10  |
| 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 11  |
| 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مزار بكرين على بن ابيطالب عليه السلام                                                                           | 112 |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت فاطرالز برا عليباالسلام اورني في عائشك كمراور مجدنيوي كي عدود عجد عاساء                                    | 114 |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت فاطر الزبرا عليهاالسلام اورني في عائشك كراور مجد نبوى كي حدود عي تا عاجد                                   | 115 |
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت فاطمدالز برا عليهاالسلام اور في في عائش كمراورمسجد نبوى كي حدود عاج                                        | 116 |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نی نی ما نشکا کمر ن کا کوشدمزیزی جارد بواری نیز معزت فاطمه زبرائ کمر کنشانات ۱۲۸۸ و                             | 117 |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نی بی ما تشکا کر چ کوشیزیزی جارد بواری نیز حصرت فاطمة زبراه کے کفر کے نشانات ۹۱۲۸۸ د                            | 118 |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نی نی عائشکا کھر مع مزیزی بیچ کوشہ جارد ہواری اور فاطمہ زہرا کے کھر کے پکھنشانات                                | 119 |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نی بی عائشکا کھرمع عزیزی بینج کوشہ چارد بواری اور فاطمہ زبرا کے کھر کے پچھنشانات                                | 120 |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بی بی عائشہ کا گھرمع عزیزی بیخ کوشہ جیار دیواری اور فاطمہ زہرا کے گھرے کچھ نشانات                               | 121 |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روضہ پغیر کا گنبد جے منصور قلاوون نے ۸ کے بیر تغییر کرایا                                                       | 122 |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روضہ پیفیر کا گذبد ہے منصور قلاوون نے ۸ کا چھیں تقییر کرایا                                                     | 123 |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تاية باكروه مارت كانقث ٨٨٦ ج                                                                                    |     |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطان سلیمان قانونی کے دور حکومت میں ۲۹۳ ہے۔ میں پنیبر اکرم کی ضریح مبارک                                       | 12  |
| 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطان سلیمان قانونی کے دورحکومت میں ۱۳۹۶ میں پیغیبر اکرم کی ضریح مبارک                                          | 12  |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معفرت فاطمه زبراسلام الله عليهاكي قبرمبارك                                                                      |     |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعزیت رسول خداً کی قبر مبارک کا موجود و مینار کا نقشہ جب که آپ کی قبر کے ساتھ ابو بکر ، عمر اور حضرت            | 12  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اطمدز برأ ى قبرين بين<br>عودى سلطنت كايام عكومت ما ١٢٣٠ اهدين بغير خدا كي ضريح كانقشد                           |     |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ورون من المالية |     |

| صفحةبر | ال                                                                                                                                               | تصوريمبر |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 200    | سعودی سلطنت کے ایام حکومت ۱۲۳۴ هیں پخیبر خدا کی ضریح کا نقشہ                                                                                     | 130      |
| 363    | مینار کے جنوبی حصہ میں واقع درواز وموسوم به''باب توجه''اور''باب توبه''                                                                           | 131      |
| 364    | ینار کے شالی حصہ میں واقع درواز وموسوم بہ'' باب تبجد'' اور ''باب شامی''                                                                          | 132      |
| 364    | مینارے ثالی حصہ میں واقع درواز وموسوم بہ''باب تبجد'' اور ''باب ثنائی''                                                                           | 133      |
| 365    | مینار کے مشرقی حصہ میں واقع درواز وموسوم به " باب فاطمة"                                                                                         | 134      |
| 361    | مینار کے مشرقی حصد میں واقع درواز ہموسوم یہ ''باب فاطمیہ''                                                                                       | 135      |
| 365    | مینار کے مغربی حصه میں واقع درواز ہموسوم به " باب وفود"                                                                                          | 136      |
| 203    | حضرت رسول الله کے روضہ کامینار                                                                                                                   | 137      |
| 207    | حضرت رسول الله كے روضه كامينار                                                                                                                   | 138      |
| 208    | حضرت رسول خداً کے روضہ کا مینار کا نقشہ تیار کر دہ شریف ابراہیم بن علی عیاشی مدنی                                                                | 139      |
| 209    | حضرت رسول خداً کے حجرہ مبارک اور مینار منور کا نقشہ تیار کردہ محمد الیاس عبد الغنی                                                               | 140      |
| 210    | كتاب "معالم مدينه" كيمطابق مينارمبارك كانقشه                                                                                                     | 141      |
| 211    | ج<br>حضرت رسول خدا کے حجرہ مبار کہ کا نقشہ                                                                                                       | 142      |
| 366    | خریج مبارک حضرت امام حسین علیه السلام<br>ضریح مبارک حضرت امام حسین علیه السلام                                                                   | 143      |
| 366    | طرت جارک حضرت امام حسین علیه السلام جب کداس پر چھپر بنایا گیا ہے<br>ضرح مبارک حضرت امام حسین علیه السلام جب کداس پر چھپر بنایا گیا ہے            |          |
| 867    | حضرت امام حسين عليه السلام كي ضريح مبارك كي صندوق                                                                                                | 144      |
| 367    | سد ا ما ماه کی قدمان کی محد                                                                                                                      | 145      |
| 368    | حضرت امام مین علیدا مطالع کی برجورت به<br>مختار نے مسجد کی دیواروں کے ذریعہ قبر مبارک کا احاط تعمیر کیا اور اس پر کچے اور اینوں سے دو دروازوں پر | 146      |
| 368    | مشتل گذرنتمير كيا                                                                                                                                | 1.40     |
| 231    | کلیدار کے تصور کے مطابق نقشہ                                                                                                                     | 148      |
| 32     | میران الم حسین بن علی علیبهاالسلام کی قبر مبارک<br>حضرت امام حسین بن علی علیبهاالسلام کی قبر مبارک                                               | 149      |
| .52    | حضرت امام حسين بن على عليها السلام كي قبر مبارك                                                                                                  | 150      |

| -, | / ` | -   |
|----|-----|-----|
| 1  |     | . 1 |
|    | 291 | •   |

### تاريخ مزارات جدادل

|         | 44(1)                                                       | 100    |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|
| صفحتمبر | ŗt                                                          | تقورتم |
| 238     | عقرت امام صين بن على عليبها السلام كي قبرمبارك              | 152    |
| 369     | منسور عبای نے قبر پرموبود جھے ہے گزرادیا                    | 153    |
| 242     | قبرسيدالشبداأه ادراس يرعاليشان كنبداور باعظمت روضح كانغير   | 154    |
| 242     | قیرسیدالشید آء اوراس پرعالیشان گنبداور باعظمت روضے کی تغییر | 155    |
| 369     | عظرت امام حسين بن على عليجا السلام كي قبرمبارك              | 156    |
| 370     | مزارمبارک پریل چلانے کے بعد مقام قبر کا تغین                | 157    |
| 370     | سيداه على قبر مبارك                                         | 158    |
| 268     | بيدالشهد آه کی قبرمبارک                                     | 159    |
| 273     | يدالشهداء كى قبرمبارك                                       | 160    |
| 371     | رسة عصند بياور مجدراس الحسين عليدالسلام                     | 16 م   |
| 371     | بدالشبداء كاقبرمبارك                                        | 16     |
| 372     | رەمنىباج الحسين رجىز ۋجو ہر ٹاؤن لا ہور پا كىتان            | bl 16  |

### فهرست حواشي

### فهرست تاریخ

افيتموس ترالي بيلى صدى قبل ہجرت ايذيدروس ميلاتي بهلى صدى قبل جحرت وفات انتيسنانس اول بيزنطي سال اول قبل ججرت . حضرت سليمان بن داؤر" سال ۱۹۰۷ قبل ججرت وفات فسطنطين بن قسطنتوس برنطي سال۲۱۳ قبل جرت ولادت اعتانس اول برنطي سال ۱۳۵قبل جحرت مارب نامي بند كاانبدام سال ۴ قبل جرت عبداللدين زبيربنعوام كى ولادت سال اول جحري ولادت حسن بن بيار بصرى 5.F.T1 وفات بركت ام ايمن ۲۵۱۲۳ جری جگجل 277 وفات تميم بن اوس بن خارجه 200 ولادت وليدبن عبدالملك 201 ولادت عطاء بن الي مسلم خراساني وفات بريده بن حصيب بن عبدالله اسلمي 200 275 بلاكت يزيد بن معاويد بن ابوسفيان 0 Yr جنك عين الوروه DY0 اموى احكام كے خلاف حضرت زيد بن علی والإفا الماق ابن الحبين كااعلان جنگ

| حلداول | col to       |
|--------|--------------|
|        | تاريخ عزارات |

| + '22' 1                                                         | جلداول | تاريخ مزارات |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| وفات مختارا بن الي مبيدة تقفى "                                  |        | يه چ۱۲ مضان  |
| شهادت ابراتیم بن ما لک اشتر                                      |        |              |
| وفات عبدالقد بن زبير بن عوام                                     |        | <u>#41</u>   |
| وفات جابرعبدالله بنعمروانصاري                                    |        | 24           |
| ولادت عبدالله بن محمد ( منصور عباسی )                            |        | \$50         |
| وفات عمر بن عبدالعزيز بن مروان                                   |        | #93          |
| وفات محمد بن مروان بن عبدالملك<br>وفات محمد بن مروان بن عبدالملك |        | 21.1         |
|                                                                  |        | <u>al.1</u>  |
| ولادت عبدالله بن محمد (سفاح)                                     |        | عانه         |
| وفات ابان بن عثمان بن عفان                                       |        | هايع         |
| وفات حسن بين يسار بصرى                                           |        | عالع         |
| و فات عطیه بن سعد بن جناده عو فی                                 |        | عاال         |
| وفات جابربن يزيد جعفي                                            |        | elra         |
| وفات عطاء بن ابوسلم خراسانی                                      |        | والع         |
| عبدالله بن محمد بن على دوسرا عباسي خليفه                         |        | اعاد، ۱۵۸ و  |
| و فات ثابت بن دینار (ابوحمزه ثمّالی)                             |        | <u>جاھ</u>   |
| وفات قاسم بن ليحيا اسدى                                          |        | æ10:         |
| وفات عبدالله بن محمد (منصور عباسي)                               |        | <u>#100</u>  |
| و فات عيسيٰ بن مويٰ                                              |        | 2175         |
| حسین بن علی بن حسن کی عبای حکام کےخلاف تر یک                     |        | والع         |
| و فات مویٰ بن عیسیٰ عباسی                                        |        | عام الم      |
| وفات حضرت ابراهيم مجاب ابن محد عابد                              |        | ن ا          |
| و فات ہشام بن محمد (ابونصر ) بن سائب کلبی                        |        | عام الم      |
| بدنسی عباس کا دسوال حکمران جعفر بن <b>مجر</b> معتصم عباسی        |        | atr2:21.4    |
|                                                                  |        |              |
| وفات زبيده بنت جعفر بن منصور عباس                                |        | الناه        |

|                                                                      | 2. 2. PH.)-  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| وفات احمد بن فرج (البوداؤد) ايادي                                    | err.         |
| بدنسی عباس کا گیار دوان حکمران مجمد بن متوکل (متعصر                  | 2000         |
| وفات ابرائيم بن سبل ديزج                                             | e tre        |
| و فات محمد بن على بإدى                                               | erar         |
| و فات حسن بن زید بن محمد حشی علوی                                    | at2.         |
| و فات طلحه بن جعفرمة وكل                                             | 2141         |
| تح یک قرامطه کی تامیس                                                | @FA 1        |
| و فات محمد بن زید بن اساعیل حشی علوی                                 |              |
| وفات اساميل بن احمد ساني                                             | <u>e</u> t^2 |
| ر بر از از از کند ب                                                  | ووجع         |
| ي من                             | orre i err   |
| وفات على بن الحسين بن على مسعودي<br>وفات على بن الحسين بن على مسعودي | 2509         |
| وفات جعفر بن مجمر بن جعفر قمی (ابن قولویه)<br>وفات جعفر بن مجمر بن   | ٢٣٠٠         |
| وفات عمران بن شامین مستقلمان<br>وفات عمران بن شامین                  | 2512         |
| وفات عمران بن ساين<br>وفات فنا خسر وه ابن ركن الدوله حسن بوليمي      | ورع          |
|                                                                      | erer         |
| وفات محرین عباس (ابوبکر) خوارزی<br>فن جنب                            | عاج          |
| وفات فضل بن جعفر بن فرات<br>فهند                                     | ۵۴۰۵         |
| وفات حسن بن فضل بن سہلان رامبرزی                                     | عراب         |
| تح یک قرامطه کاخاتمه                                                 | 2010         |
| وفات على بن حسين مرتضى                                               | DN-4         |
| عبدالقادر بن مویٰ بن عبدالله گیلانی<br>ا                             | 113 - 516    |
| وفات محمد بن احمد بن جبيرا ندگئ                                      | <u> </u>     |
| وفات محمد بن محمود بن حسن بغدادی (این نجار)                          | عالج         |
| تیورلنگ کی طرف سے تکریت کا عقوط                                      | عرات ا       |
|                                                                      | 2694         |

تاريخ مزارات طدادل

| 10                                                   | 0.27 | تاريخ مزارات    |
|------------------------------------------------------|------|-----------------|
| ولادت محمد ثانی فاتح این مراد ثانی                   |      | AAFF            |
| عکومت مشعشیه کی تا <sup>سی</sup> س<br>               |      | wAr.            |
| و فات احمد بن علی بن عبدالقا در مقریزی<br>           |      | m Ara           |
| وفات محمد ثاني (فاتح) ابن مراد ثاني                  |      | <u>*</u>        |
| خاندان صفوبه كي امران برحكومت                        |      | 29.5            |
| وفات بايزيد ثاني ابن محمد ثاني                       |      |                 |
| سليمان بن سليم بن بايزيد قانو ني دسوال عثاني با دشاه |      | #91A            |
| وافغه موباكس                                         |      | 295             |
| ولا دت چارلس بورميو                                  |      | 900             |
| و فات حيارلس بورميو                                  |      | @99r            |
| عكومت مشعشيه كاخاتمه                                 |      | والع            |
| ولادت جان برنارة بن فيشر فون ايرللك                  |      | ١٠٠١            |
| عثانیوں کی طرف ہے ویا نا کامحاصرہ<br>                |      | ٩٩٥٠١٩          |
| ولادت كارل ششم                                       |      | ١٠٩١ه           |
| و فات جان برنار دٔ بن فیشر فون ایرللک                |      | مالع            |
| وفات كارل ششم                                        |      | ع الم           |
| ولادت ہنری ہالینڈ                                    |      | - <u>@110</u> 1 |
| ولادت جان ناش                                        |      | الاالع          |
| ولادت جمفر بيليون                                    |      | الالله          |
| ولا دت آگسٹس بن جارج سوم ولیم فریڈرک                 |      | ا کالھ          |
| وفات محمر بن عبدالو باب حميمي                        |      | الم الم         |
| فرقه وبإبيه كاكر بلا پرحمله                          |      | <u>elri</u> y   |
| فرقه وبابيه كاكر بلا يرحمله                          |      | BIFFF           |
| فرقه وبابيه كاكر بلا يرحمله                          |      | والمالع         |

| وفات بمفر سايينون                                                                                              | الع الع       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| فرقه و بابید کی کریلا پر یورش                                                                                  | عالع          |
| ولادت مدحت بن محمداشرف                                                                                         | الماله        |
| ولاوت الفرڈ واٹر ہاؤس                                                                                          | elte          |
| وفات جان نوش                                                                                                   | والع          |
| ناصرالدين شاه قاحپار كاسفرعراق                                                                                 | المحالية      |
| ولادت محمد بن مدايت آشتياني                                                                                    | وسام المرجب   |
| ولادت فيصل بن حسين حنى                                                                                         | الم الم       |
| وفات مدحت بن محمداشرف                                                                                          | العالم المالم |
| وفات الفرد واشر باؤس                                                                                           | والتراق       |
| وفات حسين بن على حلى (ابن زكوم )                                                                               | والا          |
| برطانوی فوجوں کامینب شهرمیں داخلہ<br>سریں                                                                      | والمالع       |
| سائيس بيكوكامعامده                                                                                             | والم          |
| انگریزوں کے ذریعہ بغداد کاسقوط                                                                                 | pirro         |
| وفات محمد بن مهدى قزويى                                                                                        | والالع        |
| ولادب محمد بن محمد سين غروى<br>د داڅار ) كافته                                                                 | عالم<br>عالم  |
| ارانی حکومت برمحدرضابن عباس (رضاشاه) کا قبضه                                                                   | ماس عاله      |
| ولادت محمد بن طب<br>ديد                                                                                        | والان         |
| ولادت جارج بش<br>خاندان قاحپارگ ایران پر حکومت<br>م                                                            | عاماه         |
| ځاندان فاخپاری ایس پوت<br>ولادت محمه باقر بن عبدالحسین                                                         | عامره         |
| ولادت عربار بالم المعلق ولادت صدام المعين بن مسلط مجيد (صدرصدام)                                               | والم          |
| ولادت حنابطاطو                                                                                                 | ۲۳۳۱          |
| ولادت حاب المنظمة عن المنظمة ا | BITTL         |
|                                                                                                                | هاسم          |
|                                                                                                                |               |

تاريخ مزارات بلداذل

| 4                                       | 2. (2.)        |
|-----------------------------------------|----------------|
| وفات على بن حسين طلال                   | 164.           |
| ولاوت حسن علوي                          | elror          |
| وفات محرحسين نائيني                     | عالم الم       |
|                                         | هواتهم         |
| وفات محمد لبيب بتنونى                   | 2014           |
| ایران پرمجد رضابن عباس کی حکومت         | ٠٠١٣٩٩ ، ١٣٩٩  |
| ولادت عبدالحليم بن احمدر جيمي           | 2177           |
| وفات رفا ئىل بطى                        | هاسع           |
| ولاوت حسين بن زيدان كأظمى               | 21744          |
| وفات عبدالجواد بن على حائر ي ( كليدار ) | 92718          |
| وفات عبدالجوا دبن على آل طعمه           | eltai          |
| وفات محمر مدايت آشتياني                 | ١٣٨٥ عن كالحجة |
| وفات جمودي بن رضانا كيني                | اوحالها        |
| و فات حسين بن على حلى نجفى              | ٩٥٣١ع          |
| احد حسن بكركي موت                       | ووسايع         |
| وفات دانی تؤماس                         | الماج          |
| کویت پرعراق کا قبضه                     | المالع         |

# ملکوں اور شهروں کی فہرست

| اربينا         | اروك          | ارتيل             | آذر بإنجان                 | سوويت يونين                  |
|----------------|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| وسطى ايشياء    | ایشیائے کو چک | ايشاء             | انكو                       | احتبول                       |
| WT.            | افغانستان     | افريقه            | اصقبان                     | اشيليه                       |
| اتوام شحده     | ابريك         | ام درمان          | 57.                        | 77سفورۇ                      |
| يورپ           | 21001         | انگلتان           | اندلس                      | انبار                        |
| يرن 🗸          | بابل          | ائلی              | مغربی بورپ                 | مشرقی بورپ                   |
| J. J.          | بحرالمانش     | بجيره قزوين       | يديينرين                   | يا كستان                     |
| برطانيه        | ريلز          | پریش              | بخارا                      | ب<br>بحيره رزازه             |
| بقيع دب دب     | بقع           | يغداد             | بعليك                      | يمره                         |
| بيردت          | بيت المقدس    | بد                | بلجيم                      | بقيع غرقد                    |
| تر کی          | تزكنتان       | 2,7               | تا جکستان                  | يزنط                         |
| جنزر           | الجزائز       | تلمسان            | گریت                       | بیر کھ<br>چیکوسلووا کیہ      |
| وامن صحرا      | جارجيا        | زيونماعجب         | جهورية ترك                 | پيو سوره سيد<br>جزيره مورشين |
| طب             | حرمين شريفين  | ) <i>iş</i>       | مبث الا                    |                              |
| خليج           | خراسان        | چره 🕮             | جص ا                       | p2)56                        |
| وجيل           | دجله          | ر <del>اي</del> ن | وائين باؤس<br>وائين باؤس   | طد د د                       |
| فيثرويث        | د ماوند       | ومثق              | ورې <i>ت</i> ېو ت<br>د بلي | خوارزم (خيوه)                |
| روس            | رقہ           | ر بنت علق) رباط   | دان<br>راوید(محمدزینب      | وشام                         |
| سامره          | سالونيك       | ريلش              |                            | ويلم                         |
| سنگانور<br>ه : | 2996          | سمرقند            | زاب<br>سعود                | د ے                          |
| ب مشرقی اسلامی | -12 Viol3.    | شام               | سعود ہیں<br>سوسہ           | مده                          |
|                |               |                   | ~                          | سوؤ ان                       |

| صد.              | ***            |                     | ات جداة ل               | dia d. m               |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| صنحاء            | صفين           | صحرائے مغرب         | سحرا يكبس               |                        |
| طرابلس           | جراستان        | طاكف                | سرایا<br>سنارفرات       | ھوش                    |
| عقلان            | عواق           | تتبران              | ن در در<br>طف ( کر بلا) | چين                    |
| فارس             | 5%             | فرند                | عاضربی( کربلا)          | طرابسشام               |
| تفاجره           | وبإنا          | فلسطين              | ت<br>فرانس              | يين الورده<br>:        |
| قفقاز ( كوه قاف) | قطر            | قسطنطين             |                         | فرات<br>قدس(بیت المقدس |
| كأظهيين          | كاشان          | قيروان              | قوني                    | رزن ریب سات.<br>تر     |
| ڪروغل            | کرمان          | كركوك               | -<br>کرخ                | )<br>کریلا             |
| لابور            | كويت           | كوفيه               | كوت                     | کیمبرج<br>کیمبرج       |
| ليورؤ يول        | ليبيا          | لندن                | لكيمتو                  | لبنان<br>البنان        |
| مدائن            | ماورا ءالنهرين | مابان               | ماخچسٹر                 | ىل                     |
| مسكن             | كوفه           | متجد                | مرآكش                   | مدينة منوره            |
| سین کیا نگ       | مغرب(مراکش)    | مفر                 | مشبد                    | مينب                   |
| مثتر             | مناذره         | مملكت عربية سعوديير | ممفس (امریکه)           | مكة عظمه               |
| نجفاشرف          | نجد            | ميلان               | موصل                    | متكوليا                |
| نهردجيل          | نهردجله        | نبرفزر              | نبرتاجيه                | آسٹریا                 |
| نيونو            | غينوا          | نيل                 | نېرمسييپي               | نهرفرات                |
| جاپان            | وابكنه         | بالينذ              | <i>ہندوستان</i>         | پرات                   |
| يين              | 27             | يثرب                |                         | ریاستهائے متحدہ امریک  |

### تصنيفات وتاليفات كى فهرست

للعقلاء فقط نظرات علمية حول غز والفصاء ٢٣٦ه

| الاسلام              | الارشاد٢٥٨ ج                 | الانتصاص ٢٥٨ھ                 | الصارالعين ٢٣٦ه                    |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| الانوارالقدسيه ٢٢٩ھ  | الاضاحي ٣٥ه                  | اصول الفقه ٢٢٩ ه              | والسلمون في المانيا ٢٧ ه           |
|                      | التاثيرات التركية فىالمشر و  | بوتات قريش ١٨٥ه               | البيع ١٤ ھ                         |
| التراث الاسلامي      | تاريخ المرقدين ٢٤ھ           | تاریخ مدینهٔ ودمشق ۲۸۵ ۵      | الآريخ ۲۳۰ھ                        |
| جميرةالانباب ٢٨٥ھ    | حمد يبالانار ٢٦٥ه            | تغييرالقرآن ٢٣٠ه              | نى بيت المقدس ١٤ ه                 |
| اسعة والرزاق ٢٥٦ھ    | الرابب والرابهة ٢٦٠ ه        | ديوان العصر ساسه              | ل بیت<br>الجواہری                  |
| الطليعة ٢٣٦ ه        | صلوة الجماعت ٢٢٩ ه           | الصرف8270                     | ا بوابرن<br>سيرة الحسينية ااھ      |
| ۲ه الفتح الربانی ۲۸ه | ٢ھ الغنية اطالبي طريق الحق ٨ | علمواولا دكم محبة آل النبي ٣٦ | ميره الميلية الط<br>كثف المجة ٢٣٦ه |
| مداوة الجسد ٢٢٥ه     | ٢٦ھ مخضرالبيان ٢٦ھ           | اللهوف في تحلى الطفوف ٢       |                                    |
| يوم وليلة ٢٥٨ ه      | مناهج الاصول ٢٣٣ه            | المقنعة ١٥٨ه                  | الكنني ١٨٥٥                        |
|                      |                              | 21.21                         | المتوح ١٢٠٥                        |

## جن کتب ہے استفادہ کیا گیا ہے

| عَمَلَاب مصنف/ ولف تاريخ مطبع                                                                    | أبير شار   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| آثار المدينة المعورة عبد القدوس الصارى معنظاه سلفيديد يت عودى عرب                                | ωĵ         |
| لا حقلال البريطاني والصحافة العراقيه بإدى آل طعمه ١٩١٢ - ١٩١١ - ١٩٠١م-١٩٨٨ ودارالحرية بغداء عراق | _+         |
| اخبار الدولية وآثار الال احمر بن يوسف قرماني العاه                                               |            |
| خبار مدينة الرسول محمد بن محمود النجار سعمة هدارالثقافة به مكرمه                                 | , r        |
| د الاول المقتابعة عمر بن موى ياشا <u>هاجعه</u> دارالفكر الحديث بيروت لبنان                       | د_ ا       |
| الب المفرد محمد بن اساعيل بخاري ٢٥٦ه مطبعه سلفيد - قابره مصر                                     | ji         |
| بعة قرون من تاريخُ العراق الحديث سنيش جمسيلي اوْتَكريك ١٦٠ صدى ججرى منشورات شريف رضي قم ايران    | J _4       |
| مدالغابه ا/ ٤ على بن محمر جزرى (ابن اشير ) ٢٣٠٠ ه موسسة الشعب _قابره _مصر                        | ۸. ام      |
| رارالشبادة آغادر بندی ۲۸۲۱ه منشورات اعلمی به تهران ایران                                         | -1 _9      |
| واعلی مدینة الحسین (قلمی) محمصادق محدکر بای ۱۵صدی بجری                                           | •ا_ اض     |
| م الساجد بإعلام المساجد محمد بن عبدالله ذركشي مع 19 ي المحال الاعلى للشو وَ ن الاسلامية - قابره  | اا_ اعل    |
| ل الاعمال على بن موى بن جعفر بن طاؤس ٢٦٣٠ هدار كتب الاسلامية يشهران امران                        | ۱۲ اتبا    |
| اصدوق محمر بن على صدوق فتى المعروب المتشارات كنا بيكي يتبران ايران                               | ۱۳ امالی   |
| اطسی محمد بن حسن طوی موسسة الوفاء - بیروت - لبنان                                                | ۱۳۰ ایالی  |
| الاخطار على بن موى (ابن طاؤس) حيني م ١٦٢ ه موسسة آل بيت - قم-ايران                               | ۱۵۔ امان   |
| بالاشراف احمد بن يحلى بلاذرى ويروت بنان                                                          | ۱۱ انا،    |
| اب عبدالكريم بن محمد معانى معرف دارالفكر بيروت لبنان                                             | 21_ الاز   |
| را تحسین محمد بن مهدی بن عبدالگریم شمس الدین ۱۵ صدی ججری الدارالاسلامیة - بیروت - لبنا           | ۱۸ انصاء   |
| طمة الزهرة محمر عبده يماني دارالقبله _جده _سعودي عرب                                             | ١٩_ انهافا |
| وعراق علی خان ہندی <u>۱۲۳۰</u> ھ                                                                 | ۲۰_ ايران  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A PARTY OF THE PAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عادالانوار محمد بإقربن محمر قي مجلسي إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله موسية الوقاء من وي المانان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چەراھو كى اصدى مركز طبية سدىدە تنورو<br>مادر اھور دارى كەردى ئاردىد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چدرهو بر صدی اجری مراز اطبیة سد پیدانوره<br>الد در در در اداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | یات کی جانبی از مین مین از مین از مین از مین از مین از مین مین از مین مین مین از مین مین مین مین مین مین مین م<br>مین مین مین مین مین مین مین مین مین مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شیر جو بی صدی جاری<br>ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ناریخ الامم اواله او ک محمد بن جررطبری<br>ناریخ الامم اواله او ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والالكتب العلمية - ي وعد - لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باری میرانیائے کر ہلا عمادالدین بن حسین اصفہانی<br>ناریخ جغرافیائے کر ہلا عمادالدین بن حسین اصفہانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the same of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ناريخ الحركة الاسلامية في العراق - عبدالحليم بن اميراالربيج<br>عُدا سرياد - في سرفيد - مرود - مرود -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱مدی چری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تاریخ الحرکة العلمیة فی کر بلا ،نورالدین بن محمد شاہرودی<br>پن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵اصدی جری دارالشاف یخداد عراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تاريخ الروضة الحسينية المصوره ،عبدالحميدالخياط<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الماسدى جرى، المتثارات ما يفائد أمالان<br>المام المام المتعارات ما يفائد أمالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ كاظمين عباس بن محرفيض،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ويع مالمطبعة الديدية المحد الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تاریخ کر بلاوحائر الحسین عبدالجواد بن علی کلیدارطعمه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ مدينة الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵اصدی جری انجمویة الاعلامیة مدینه متوره<br>د علر جری د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تاریخ المسجدالنوی الشریف مجدالیاس بن عبدالغی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انتشارات الملمي بشرالها اران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تاریخچی کربلا محد بن ابی تراب کربای حائری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وهماه مكه داودى قم ايان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تيمة منتجى الإمال عباس بن محررضا فمي ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵اوی صدی جری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تحقیقات تاریخیة (قلمی) مجمه صادق کر بای عاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۵ و برصدی جری موسده الاعلی دروت لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 Tich + 11 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معاديا الشافة الاسلامية<br>محودي، ۱۵ اصدي، مجمع احياء الشافة الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تراث رياية الرسول المثل من تاريخ مدية ومثل محمد باقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _F2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رفزرى الشكيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تسلية المجاس وريدا بال يدن بالم المرام المر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| with the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العريف بمااست المراء ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ h.•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والمعب، وارالتعارف بيروت لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تلملة عمدة الاخبار عبائ<br>الملة عمدة الاخبار عبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله الموساة العربة للدراسات والمنشر وروت لبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تبذیب الاحکام مجمد بن حسن طوی<br>می مین ماشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التوفيقات الالبامية محمد مقارياشا<br>ورة الخامس عشره من شعبان عباس بن محمد كاظم مدرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ثورة الخامس عشره من ععبان من الماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|          |     |      |   | ١. |
|----------|-----|------|---|----|
| 1        | -   | 00   |   | 7  |
| •        | . 4 | #B / | , |    |
| <i>p</i> | - 3 | 984  |   |    |

#### تاريخ مزارات بلداذل

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                              | UNIXE               | تاريخ مزارات                 | 7    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------|
| مطبعته العرفان يصيدا بالبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194r-0119r           | قصی                          | الكيرى عبدالرزا     | الشراق                       | _    |
| بغداد يعراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                              |                     | STA WILLIAM                  | ra   |
| لندن دولت مشتر که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                              |                     | low-line a                   | r'i  |
| لندن دوات مشتر که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                              | 'b-11               | 2.414                        | .172 |
| بغداد يراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                              |                     | Z 200 H 120                  | _m^  |
| شهران-ایرا ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                              | 100                 | اخبار معداء<br>اخبار عاشوراء | _64  |
| برت یا ت<br>اندان دوانت مشتر که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                              | جان فلپ             |                              | -0-  |
| مطبعه الل البيت كر بلاعراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (5.6.2 r.1A          | صادق بن محدر ضاطعمه          |                     |                              | -01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                              |                     |                              | _27  |
| (تلمی)<br>تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | امحد کربای<br>م              |                     |                              | _0=  |
| (قلمی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                   |                              | قلمی) صادق بن       |                              | -24  |
| (قلمی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵اوین صدی ججری       | صادق بن محمد كرباى           | الاسلامي            | النحسين والتشر ليع           | _00  |
| _معر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مطبعة السعادة _قابره | ) (ابونعیم ) مسام ھ          | بن عبدالله اصفالإني | حلية الإولياءاحمه            | _01  |
| مؤسسالوفاء بيروت لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵اوین صدی ججری       | یثی                          | باقربن شريف قر      | حياة لاامام الحن،            | _04  |
| واء دارالعلم للملامين بيروت لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179ه بمطابق 179      |                              |                     | نطط الثام المحركر            | _0^  |
| <br>بعد الفرنسي الشرقى _قاهرومصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                              |                     | نططه المقريزي                | _09  |
| للمية _ بيروت _ لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | بن احد سمبو دی <u>اا 9 ھ</u> |                     |                              | _4•  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | بن محسن امین ۵اویں ص         |                     |                              | -71  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | رفريد بن مصطفیٰ وجدی         |                     |                              | _11  |
| _ بده سعودي عرب - و-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وارالقبله            | غالى بن محدامين شنقيطى       | م دارالرسول امين    | الدراشمين في معالم           | -45  |
| يعلوم القران بيروت لبتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                    |                              |                     |                              |      |
| لاسلامية - شبران الران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | ن ابی بکرسیوطی               | عبدالرحمٰن:         | الدراكمنتو را/٢              | _414 |
| النهارللنشر - بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ی ۱۵و یں صدی وارا    | ريث عبدالله بن فهد فيد       |                     |                              | _10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jev.                 | ن کربای ۱۵صدی                |                     | د يوان الام الحسينً          |      |
| بنى للدراسات _لندن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                    | ن محر کر باس ۱۵ صدی ج        |                     | 5 111 - 50                   |      |
| The second secon | 0)                   | 02 10 1720                   | בי גשונט.           | 2.07.09                      |      |

| 303                                                                                    |                                          | جلداةل     | ۽ مزارات       | تاريخ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|-------|
| وععه دارالاغراس ميروت                                                                  | محمد بن محمد بن عبدالله عجي              | ı          | رحلها بن بطوط  | _7/   |
| مالا ه                                                                                 |                                          |            | رحلدا بن جبير  | _19   |
| ع <u>اده</u> الندن-دوات مشتركه                                                         |                                          | 7          | رحله جون اشن   |       |
| كالع كتباثقا فتالديلية رقابرورمر                                                       | محمد بن لهيب تبعوني                      | 7          | الرحلة الحجاز. | _41   |
| رى هر المال عر ليند باليند                                                             | ب پرمشتل مجلّه الموسم محمد بارون زنگی یو | چوده څاروا | رحله عراقيه    | 45    |
| المارة                                                                                 | نيور جرمن نزاد                           |            | رحلية غيور     | -45   |
| arar                                                                                   | محمد بن عباس خوارزی                      |            | الرسأئل        | -44   |
| <u>e</u> 279                                                                           | محد بن احداقشيري                         | وسيه       | الروضدالفرو    | _40   |
| _                                                                                      | غالد بن خليل حموى                        | بدرانيه    | الزخارف        | -41   |
| ۵اصدی چری قلمی                                                                         | محرصادق بن محد كرباى                     | تسينيه     | الزيارات       | -44   |
| عدد موسة نشراسلاي قم-ايان                                                              | مجربن منصور بن احمد على ،                |            | السرائز        | _4^   |
| مطبعدالآداب بجف اشرف عراق-                                                             | على بن قسام                              |            | السغر المطيه   | _49   |
| چودهوین صدی ججری                                                                       | حسين فراباني                             |            | سفرنامه        | _^.   |
| چودهوین صدی اجری موسسة آل البیت قمایران قل                                             | يدبن احد مظفر                            |            |                | _^1   |
| چودهوی صدی جری قلبی                                                                    | صاوق بن حسن بحرائعلوم                    | å -1.      | سلاسل الذ      | _^1   |
| مجلس دائرة المعارف فظامية حيدرآ بادوكن بتدوستان                                        | احدین حسین پیقی                          | 1          | إسنه مكله      | _Ar   |
| ن <u>۱۱۸ ه</u> ه داراحیا دالتراث العربی جروت-<br>رینه می تقیمی                         | الملك بن بشام بن ايوب حمير ك بعر د       | وبيه بعبد  | السيرة الد     | -40   |
| پندرجوی صدی اجری کلمی<br>۱۱۸۳ ه                                                        | سادق بن محد كرباى                        | £ 292      | شبهات          | -40   |
| نام!!ه<br>پندروو ي صدى اجرى                                                            | ن امير الحاج السيني                      | 1 3        | 1917 5         | _41   |
| پندرجو ی صدی جری<br>پندرجوی صدی جری                                                    | عامقوماتها، محدصادق بن محدرای            | -          | الشعائزالح     | _^_   |
| پدرموی صدی اجری انتظارات جهان تبران ایران<br>پدرموی صدی اجری انتظارات جهان تبران ایران | ر قلمی) محرسادق بن محرکریای              | ق والغر في | الشعرالش       | _^^^  |
|                                                                                        | محد باقر بن عبدالحسين مدرك               |            | شرسين          | -19   |
|                                                                                        | عبدالرزاق بن محرمترم والاسلام            |            |                | _9•   |
|                                                                                        | جون باليشر                               |            | شيعة اله       | -91   |
|                                                                                        |                                          |            |                |       |

تاريخ مزارات بدول

| 200                                    |                                   |                                     | عاريح مرارات                           |      |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------|
| رورا بالندان بهملكة متحده              | رھویں صدی جھری ادارا <sup>ع</sup> | میة فی العراق احسن علوی ، پند       | وه الشوحة والدولة القو                 | î.   |
| ادبتن على كليدار                       | لأشفرالتين ترجمه عبداجو           | يان<br>النسطورية في آسياالوطن ا     | وه الشيعة وتحماالدول المراب            |      |
| ان امیان                               | شهرا                              |                                     | ۱۰- المباد "ايراك"<br>و المباد "ايراك" |      |
| ان امران                               | شهرا                              |                                     | و اخباد "مد"                           |      |
| ق شام                                  | r <sup>a</sup> ;                  | ىلامى"                              | an k in in                             | 97   |
| ن دولت مشتر که                         | لثد                               |                                     | Mark Mark                              | 92   |
|                                        |                                   |                                     | 6.2.3                                  | -94  |
| ن مملكة متحده                          | ات                                |                                     |                                        |      |
| ع مساعده<br>بت لبنان                   |                                   | 5                                   | 6-11                                   | _99  |
|                                        |                                   |                                     |                                        | -1•• |
| الوقی ۔حلب،شام                         |                                   | این جوزی<br>-                       | مفوة الصفوة                            | -1+1 |
|                                        | <b>المجار</b> ه دار               |                                     | الطبقات الكبرى                         | _1+1 |
| رهوین صدی جبری                         | رصادتی بن محد کر بای پندر         | فسین(قلمی) محم                      | العامل السياس لنبضة أ                  | _1.5 |
| لمى ساتوين صدى مؤسسهالوفاه بيروت لبنان | فهمن میں )علی بن پوسف             | - اليومية (بحارالانوار <sup>ع</sup> | العددالقوية لدفع المخاوف               | _1•1 |
| سىالىنار،لندن،                         | ررهو یں صدی ججری ہموس             | عبدالصاحب الكيم يند                 | عذاب بلانهاية                          | -1.0 |
| بيروت لبنان                            | سسة الابحاث العربية               | حنايطاطو مو                         | العراق                                 | _1+1 |
|                                        |                                   | ساى قلپارلىند                       | العراق دارسة في تطوره ال               | _1•4 |
| بعداسعد بغداد عراق                     | حسنی مط                           | عبدالرزاق الم                       |                                        | _1•A |
| دارالنوغ، بيروت،                       | بندرهو یں صدی ججری،               | رؤوف بن محموعلی انصاری،             | عمارة المسجد                           | _1+9 |
|                                        |                                   | راحمه بن عبدالحميد عباى س           |                                        | _11• |
| سسة الاعلمي بيروت لبنانا               | المام مو                          | نُد بن علی قتی (صدوق)               | عيون اخبارالرضا                        | _111 |
| بهالوفاء بيروت لبنان                   | قزوین <u>۱۳۱۵ ه</u> موسه          | اللحد ،محمد كاظم بن محمد ابرا بيم   | فاطمة الزهرامن المهدالي                | _111 |
| الكتب العربي بيروت لبنان               |                                   | لبدالحسين بن احدايني،               |                                        | 111  |
| لبالي المحلبي واولاده قابره مصر        |                                   |                                     | فتح البارى ا                           | _110 |
| ومكتبة الهلال، بيروت لبنان             | و ال                              | تدبن يجيٰ بلاؤري                    |                                        | _110 |

| / 303 1                                                             |            | See Contract                  | السرط                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| بطبعه العمان نجف اشرف يعراق                                         | -4r        | 4                             | نداسمطین ابرا<br>س        |                       |
| المطبعه الحيدرية الخبت عراق                                         | 2 rgr      | ند طلی (ابن طاؤوس)<br>        | ية الغرى عبدالكريم بن اح  |                       |
| وسسالاعلمي بيروت لبنان                                              |            | ته مرتضی فیروزآ بادی          |                           |                       |
| مكتبدالعرثي قم ايران                                                | مروم       | بن علی شجری                   | ل زيارة الحسين محمد       | 119_ فض               |
| ىدى جرى                                                             |            |                               | النبضة الحسينية محمر      | ۱۲۰ فق                |
| مدی جری دارصادر بیروت                                               | يندرهوي    | ل ترجمهاحد موی ،              | نالاسلامي آرنسٹ کونیل     | ا <sup>ع</sup> ا _الا |
|                                                                     |            | لمامية نعمة بن اساعيل علام    | إن الشرق في العصورالاس    | ۱۲۴_ فنو              |
| وارصاور بيروت لبنان                                                 | 2510       | ربن شاكر كتبي                 | ات الوفيات محم            | ۱۲۳_ فو               |
| صدی ججری قلمی                                                       |            | امات محدصادق بن محركرباى      | ) ظلال الحسين معاجز وكرا  | ۱۲۳ في                |
| صدی چری                                                             | پندرهویں   | مصاوق بن محد كرباى            | الوافی الحسین(قلمی) مح    | j _110                |
| داراحياءالتر اث العربي بيردت لبنان<br>                              |            | PROGRAMMA,                    | اموس المحيط               | _114                  |
| باصدی قلمی                                                          | پندر ہو کے |                               | فاموس النصضة الحسينية ممح |                       |
| - High in                                                           |            | كلام الله المجيد              | لقران الكريم              | _IFA                  |
| المكتبه الاسلامية تتبران امران                                      | المالة     | فرباد بن عباس قاحیار          | فقام زخار                 | _119                  |
| وارالا صواء بيروت بهمان                                             | Drr.       | محمر بن يعقوب كلييني ،        | 36                        |                       |
|                                                                     |            | جعفر بن محمد (این تولویه) فتی | كامل الزيارات             |                       |
| -                                                                   | ه ۱۲۰      | علی بن محمر جزری (ابن اثیر)   | الكامل في الناريخ         |                       |
| ب صدی جری مطبعة العانی بغداد عراق<br>ری جری انتشارات بیدار قم ایران |            | سلمان بن بإدى آل طعمه         | كربلاء في الذاكرة         | Jirr                  |
|                                                                     |            | على بن محر خزار               | كفاية الاثر               | _150                  |
|                                                                     | 940        | على بن حسام الدين ہندى        | كنز العمال                | _iro                  |
| 11 6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                            | Irar       | محدصالح بن محد برغاني         | كنز المصائب               | _1174                 |
| ه میدارد.                                                           | المنا      | محمد بن طاہرالسماوی           | مجالي اللطف               | _Irz                  |
| ی صدی ججری اوتاوا کینیڈا<br>ت اسامان                                | پندرهو     | عبدالرسول بن نوروز قاری       | رسالهٔ الایمال ''         | -IFA                  |
| - شران ایران                                                        |            |                               | رساله ''التوفيق''         | -1179                 |
|                                                                     |            |                               | 26,6750                   |                       |

| -  | /           |   |
|----|-------------|---|
| 1  | - 0         | 1 |
| r. | 306         | 1 |
|    | -67,767,767 |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تاريخ مزارات بندادل                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| قم اریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٢٠٠ رساله "الحوزة"                                |
| قا بره مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسمار رسال "الرابط الشرقية"                        |
| 6,7 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳۶ رساله "الزيرًا"                                |
| شهران ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۳ رساله ۱۱۱کست                                   |
| ن ميخائيل الكرملي المستاه تبران الران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳۳۰ رساله "الفت العرب" انتاس ماری بر              |
| شهران ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عمار رباله "المويز"                                |
| ر کی پندر ہویں صدی ججری ہالینڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣٩ رساله "الموسم" مجرسعيد بن كاظم ط               |
| عده مكتبه جام الدين القدى قابره مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ے اب مجمع الزوائد علی بن افی مکر پیشمی             |
| <u> يه المال المال</u> | ۱۳۸ مخضرتاریخ العرب سیدامیرعلی                     |
| كليدار كالااه مطبعداللبيت كربلاعراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٩ مدينة الحبين محمرحسن بن مصطفأ                  |
| پندر ہویں صدی جری کون جرمنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۵۰ مدینه شناس محمه با قرنجفی                      |
| ارى صالح بن مع مصطفىٰ دارالنهضة بيروت لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٥١ - المدينة المنورة تطور باالعمراني وتراثهاالمعم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٥٢ مرآ ة الحرمين ابراتيم بن رفعت                  |
| الماه ينس بن ابراجيم سامرائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٥٣ - مرافد الائمة والأولياء في سامراء             |
| بن همساه انتشارات سعید بن جبیرقم ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۵۴ مراقد المعارف محمد بن على حرزالد ي             |
| ودي ٣٣٧ه وارالجرت قماران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٥٥ مروخ الذبب على بن الحسين مسع                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۵۶ - المزار محمد بن محمو عکبری الم                |
| رمشهدی حائزی چھٹی صدی ،موسسة الوفاء بیروت لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104_ المز ارالكبير (ضمن بحارالانوار ) محمد بن جعفا |
| وس بيروت لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٥٨ - المساجد في الاسلام طه بن الولي               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٥٩ - سالك الابصار في ممالك الانصار احد بن         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٦٠ متدرك وسائل الشيعة حسين بن محر تقى نورى        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٦١- المسند احمد بن ضبل شيباني                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۶۲- مشاہد العز ة الطاہرة عبدالرزاق بن حس          |
| The state of the s     |                                                    |
| پهرکاشانی <u>اسما</u> ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٦٣ مشكلوة الأدب عباس قلى بن محر تقى               |

| 30/                                              |                                                     |                                          |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
|                                                  |                                                     | المعارف الاسلامية                        | -170  |
| ل ١٣٨٧ موسسة العمال بيروت لبنان                  | رى بن عيدالهاوى مازندرانى حائر ك                    | معالی السبطین ، محدمها                   | -170  |
| پندرهو ین صدی ججری                               | محمه صادق بن محمد کر باسی ،                         | معجم الانصار ( قلمی )                    | -177  |
| ٢٦٢ ه داراحياءالراث العربي بيروت لبنان           | یا قوت بن عبدالله الحمو ی                           | معجم البلدان                             | _174  |
| پندرهو سيصدي ججري                                | محمه صادق بن محمد کربای                             | مجحمالشعراء                              | _IMA  |
| يندرهو يبصدى الركز الحسيني للدراسات اندل         | محدصادق بن محمر کر بای                              | معجم المصنفات الحسينيه                   | _179  |
| پندر ہویں صدی ججری تلمی                          | محمه صادق بن محمد کربای                             | معجم من قاتل الحسين                      | _14+  |
| <u>٢٥٩</u> ه موسسة الوفاييروت لبنان              | عباس بن محد رضافتی                                  | مغاثيج الجنان                            | _121  |
| لفرج <b>)۳۵۲</b> هه موسسة الاعلمي بيروت لبنان    | على بن الحسين اصفهاني (ابوا                         | مقاتل الطالبيين                          | _141  |
| مع ٥٦٨ هـ مكتبة المفيد قم الران                  | موفق بن احدخوارزی                                   | مقتل أتحسين                              | _125  |
| <u>۱۳۹۱</u> ه دارالکتبالاسلامی بیروت لبنان       | عبدالرزاق بن محدمقرم                                | مقتل الحسين                              | _120  |
| <u>٣٩٣ ه</u> دارالزبرأ بيروت لبنان               | محرتقي بن حسن بحرالعلوم                             | مقتل الحسين                              | _140  |
| پندرهو یی صدی ججری                               | حمرجاسر                                             | النائك                                   | _124  |
| (قلمی)                                           | من مصاورالبحار                                      | The state of                             | _122  |
| ع <u>ه ۵</u> وارالكتب العلمية بيروت لبنان        | عبدالرحمٰن بن عل جوزي                               | read                                     | -121  |
| وهماه دارالجر قم ايران                           | عباس بن محدر ضافتی                                  |                                          |       |
|                                                  | الک جماعت<br>الک جماعت                              | 6:                                       | _1∠9  |
|                                                  | بي يه<br>يامية كريزويل<br>دو: لخلا                  | . چدالاهدان تالاصا<br>. جنالعاد تالاصا   | -14•  |
| موسسة الاعلمي بيروت لبنان-                       | ، پیه<br>مقدسة جعفراخلیلی                           |                                          | -141  |
| وارالاحياءالتراث العربي بيروت لينا               | سرة محرشفق غربال<br>يسرة محمشفق غربال               | 2                                        | Ar    |
| <u> ١٩٤٤ المكتب الاسلامية شبران ايران</u>        | محانقي سبر كاشاني                                   | 3 22 2                                   | IAP . |
| مدر كاظمى سوي الهاه مطبعه الله البيت كربلا عراق- | میں چبرہ<br>مارة المشبدین جسن بن بادی<br>حد علما ال | ار ناح التواري<br>ما را مد فا            | ۸۳    |
| رزفجي ساساه مكتبهالرفاعي قاهره مصر               | ) مار.<br>جعفر بن ا-اعيل المدنى ؛                   | - E.                                     | 10    |
| المالة                                           | حسين بن احمد براقی                                  | ا - مزجة الناسرين<br>را - الفحة العنبرية | AY    |
|                                                  | 7519.#-05                                           | اله الخاسمة                              | 14    |

تاريخ مزارات بدادل

وهيواه مكتبه اسلامية تبران ايران عهاش بن جمدرضا فتی الش المهوم JAA يُو راهين في أمنى الى قبرأنسين بحد شن اصطبيا بانا تي بندرهو ينصدي ججري مكتبة الصدوق تبران 164 <u>٣٥٨ ه</u> موسسة البلاغ بيروت \_ لبنان حسين بن حمدان تصيبي عبنيلا كي اليداية الكبرى -14. موسسة آل البيت قم ايران مگر بن حسن حر عاملی البداية الكبرئ \_151 معتلاه داراليمامة الرياض معودي توب علی بن موی وسف المدينة المورة -145 الموسسة السعيدية رياض معودي عرب عبدالرحمٰن بنعلی جوزی الوفايا حوال المصطفى على بن عبدالتدسم و دي وفأءالوفاء داراحياءالتراث العربي بيروت لبنان -197 احدين محدار بلي (اين خلكان) وفات الاعيان دارصادت بيروت لبنان 190 ومضات من تاریخ کر بلا سلمان بن بادی آل ضعمه \_191 پندر ہویں صدی ہجری

## تغيرى تنقيدكي دعوت

یہ بات روز اول ہی سے ہر ایک پرعیان ہے کہ کمال صرف ذات پروردگار جل جلالہ ہی کے لئے خاص ہے ای
بات کو چیش نظر رکھتے ہوئے ہم ہراس تغییری تنقید کا خیر مقدم کریں گے جو ہمیں وصول ہوگی۔اوراس بات کو ہم انشاءاللہ مملی طور
پر ٹابت کریں گے اورای مجموعہ کی آخری جلد میں جو خاتمہ کے نام سے موسوم ہوگی اور تقریفا و تنقید کے لئے مخصوص ہوگی موصول
ہونے والی تمام تنقیدوں کومن وعن شائع کریں گے۔

## دعوت ہمکاری

ہم ان تمام اہل دل حضرت کو دعوت دیتے ہیں جوعلم اور ثقافت کے ساتھ دلچیبی رکھتے ہیں اور ان تمام صاحبان فضل و معرفت سے تعاون کے طلبگار ہیں جن کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کے بار سے میں کسی قتم کی معلومات موجود ہیں تاکہ ہم اپنے اس مجموعہ ' دائر ۃ المعارف الحسینیة'' میں ان اضافی معلومات کو درج کریں۔ کیونکہ اس مجموعہ میں ہراس تحقیق اور ریسر چ کو شال کیا جائے گا جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اور ان کے اصحاب وانصار کی مبارک تح کید سے تعلق رکھتی ہے۔

## ازراه كرم اپني معلومات اور تحقیقات كومندرجه ذیل پیة پرارسال فرمائيں ـ

### لابور

# دائرة المعارف الحسينية " اداره منهاج الحسين "

301 فيز 11 مجمعلى جوهرڻاؤن لا مور پا کستان

ون: 042-5300432-5300400 فيس: 042-5300400

ائ مل minhajulhussain@hotmail.com انترنیف: http://www.minhaj-ul-hussain.org

#### لندن

HUSSANIA ENCYCLOPEDIA P.O. BOX 925 - NW24PZ LONDON FAX: 0181-2081140

## ا ظهرارتشکر بم الله الزحن الرحيم

اس کتاب کی طباعت اوراشاعت جناب الحاج رمضان اصغرصاحب کے تعاون سے شکریہ کے ساتھ ان کی زوجہ مرحومہ محتر مہلقیس رمضان صلحبہ کے ایصال ثواب اور یا دگار کے طور پڑمل میں لائی گئی خدا وند عالم مرحومہ کواپنی وسیع رحمت کے سابیہ میں جگہ عطافر مائے

THIS BOOK HAS BEEN PRINTED & PUBLISHED WITH THE HELP & SUPPORT OF JNAB ALHAJ RAMZAN ASGHAR FROM NEWPORT IN THE COMMEMORATION OF HIS WIFE THE LATE HAJJIA BILQES RAMZAN ALLAH BLESS HER SOUL & SHAWAR HER WITH HIS MERCY

IDARA MINHAJ-ÜL-HUSSAIN Reg. LAHORE PAKISTAN.

آج بروز منگل بتاری بساذی القعده منسی اله مطابق کماری <u>200</u>0ء بوقت ساڑھے دی ہجرات بمقام جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور کتاب تاریخ مزارات کا ترجمہ اپنے اختیام کو پہنچا۔ والحمد للداولاً وآخرا

> واناالاحقر محمعلی فاصل پرسپل جامعهامام جعفرصادق " راجن پور

بإبالنصاور



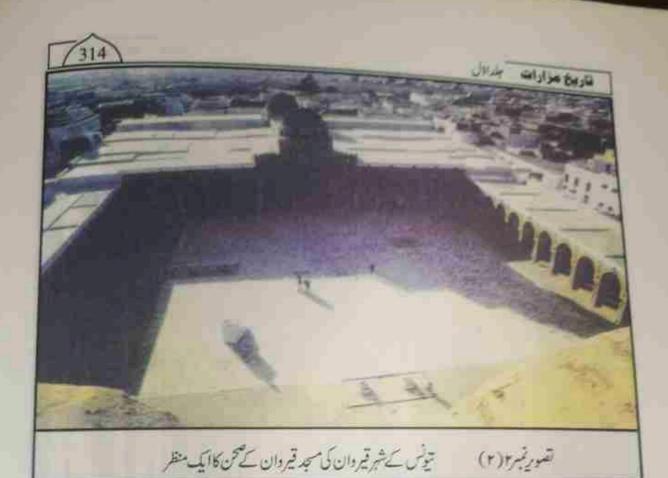







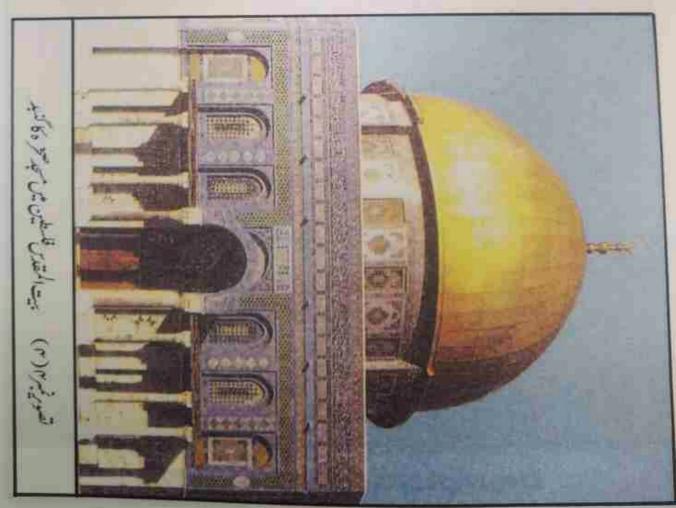

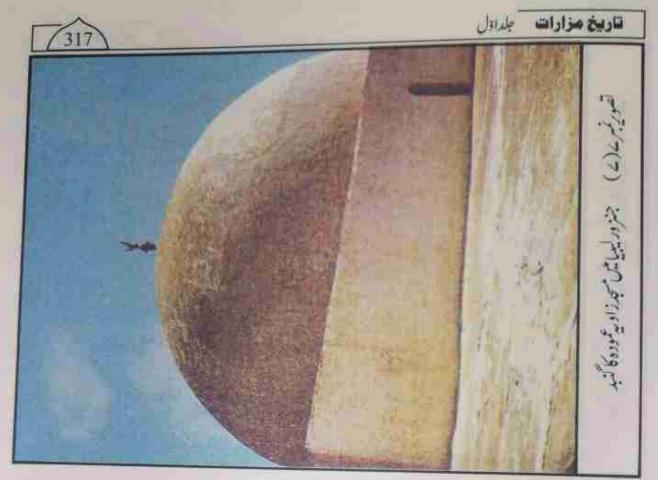



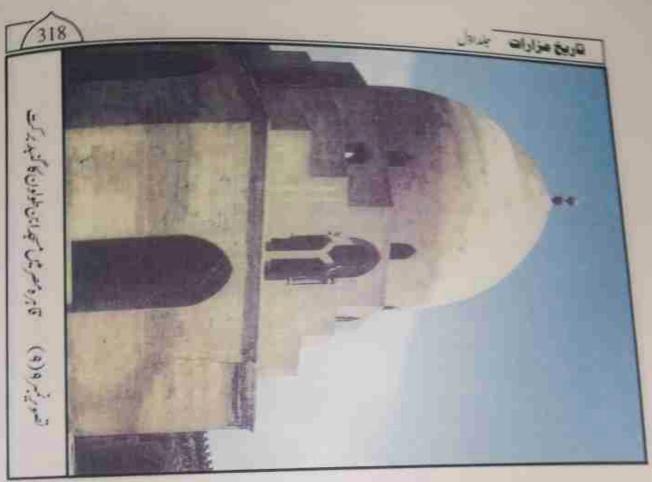

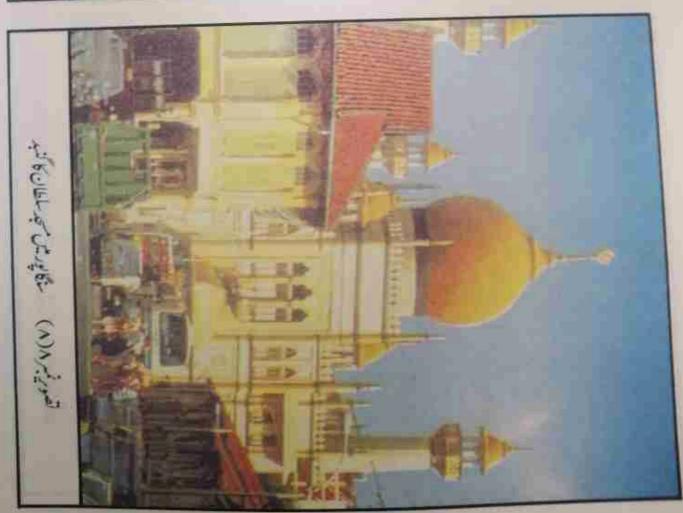

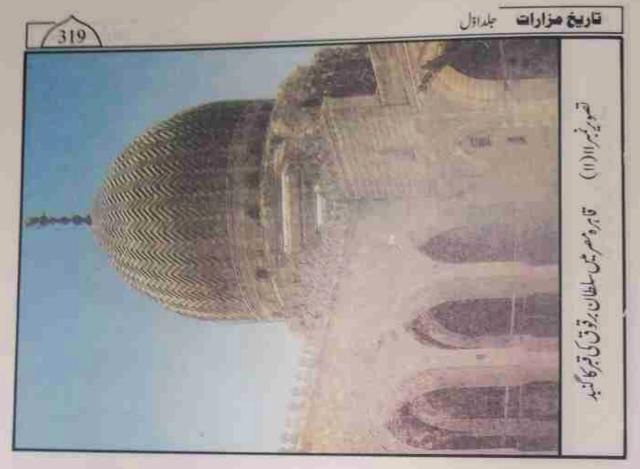

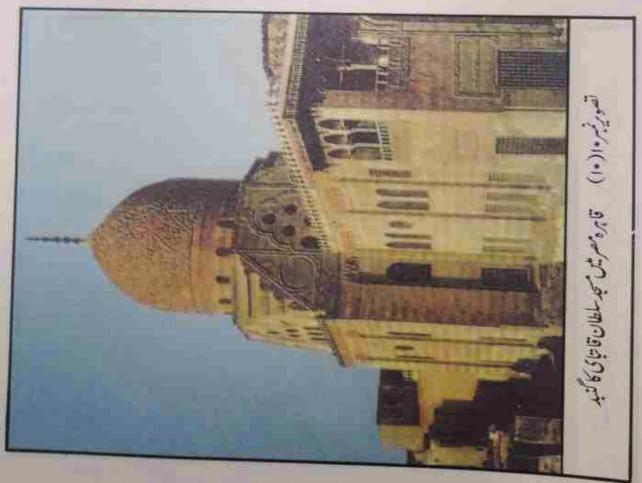











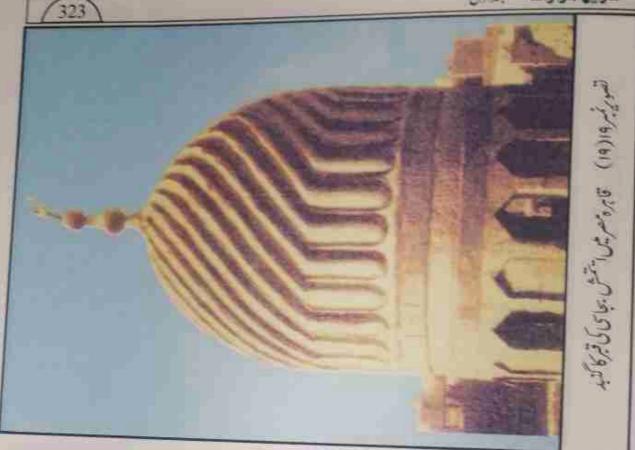



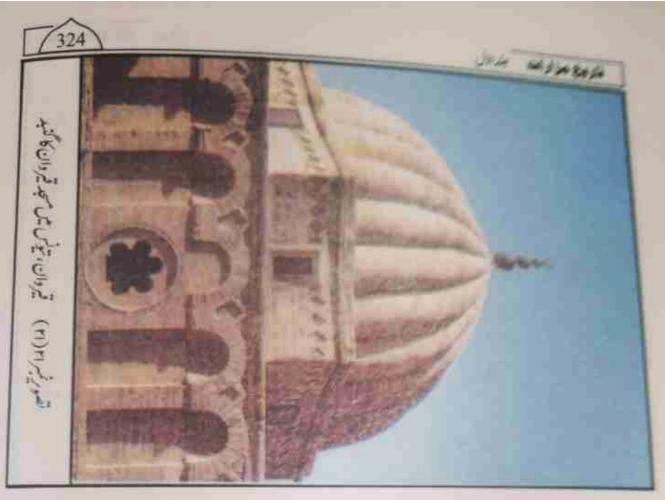

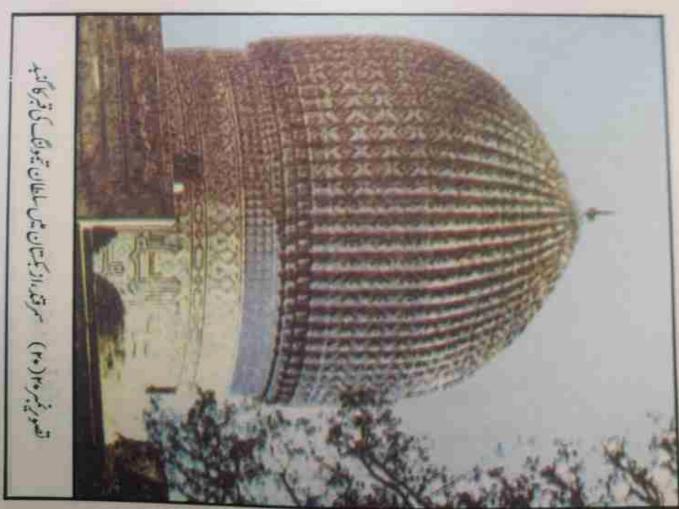





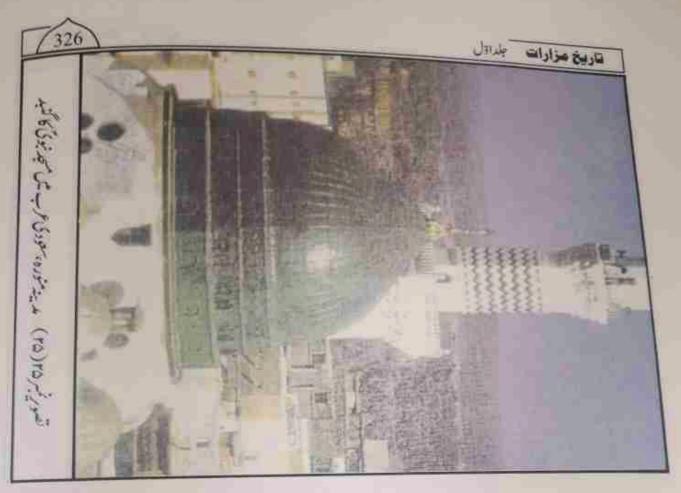

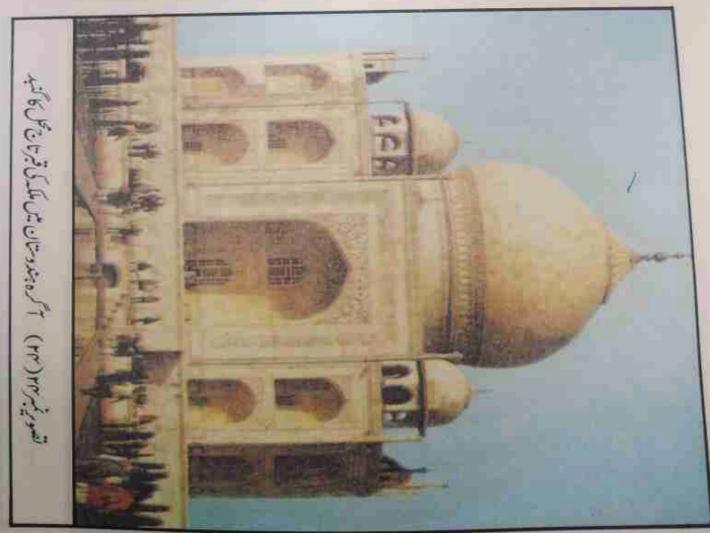

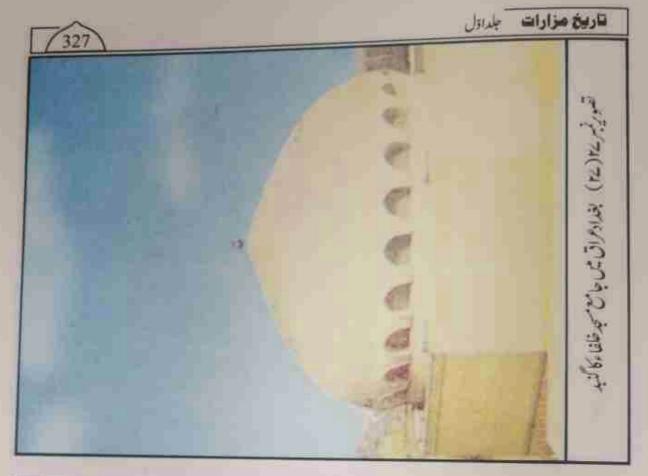



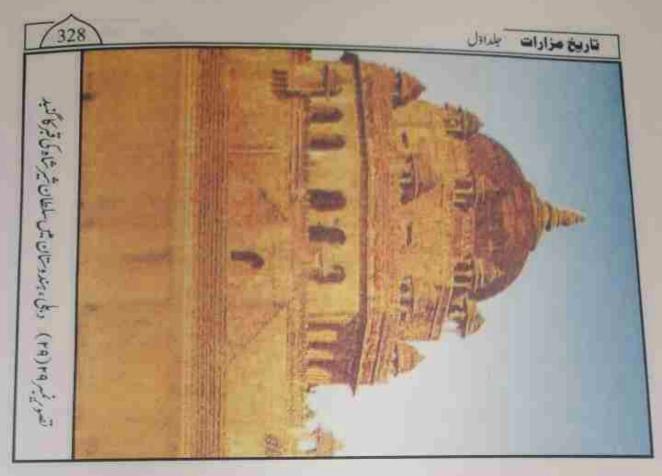



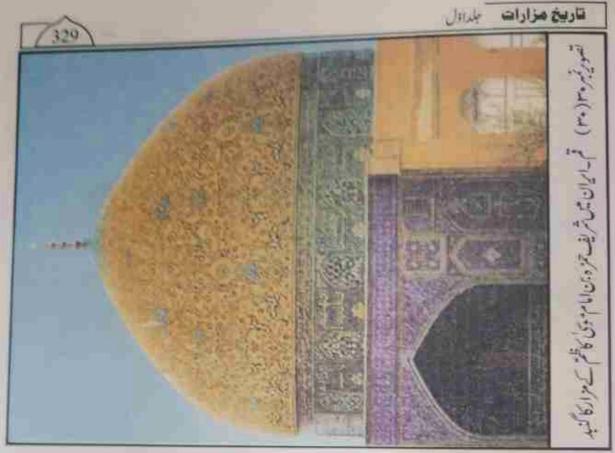



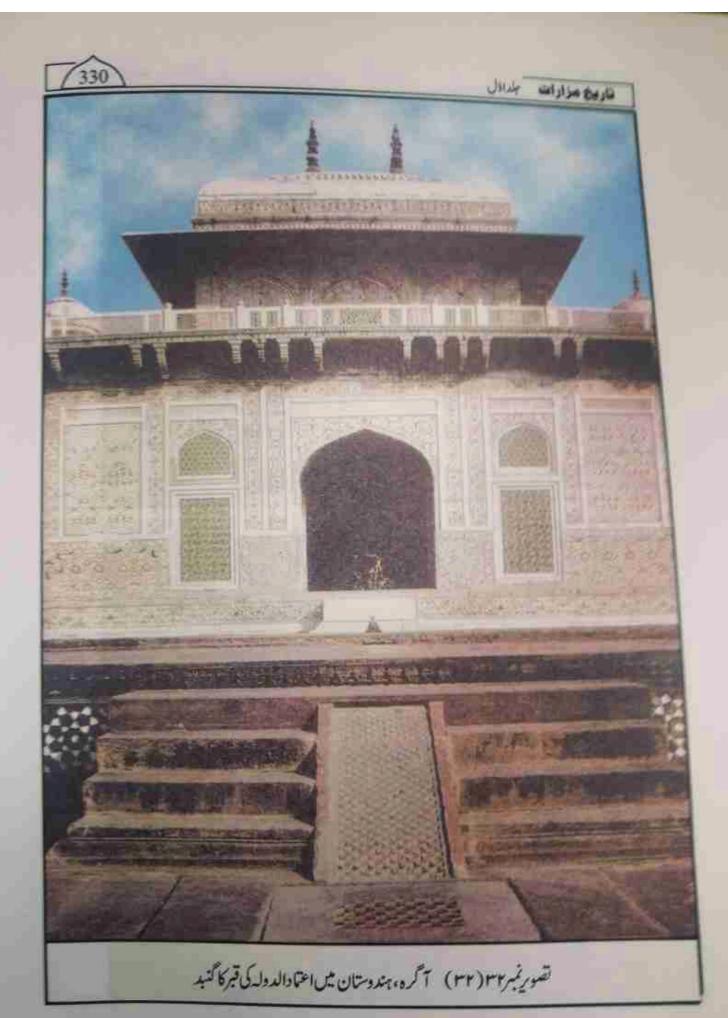





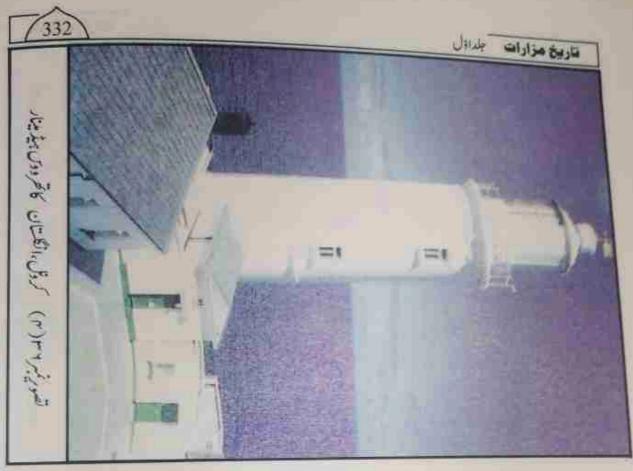

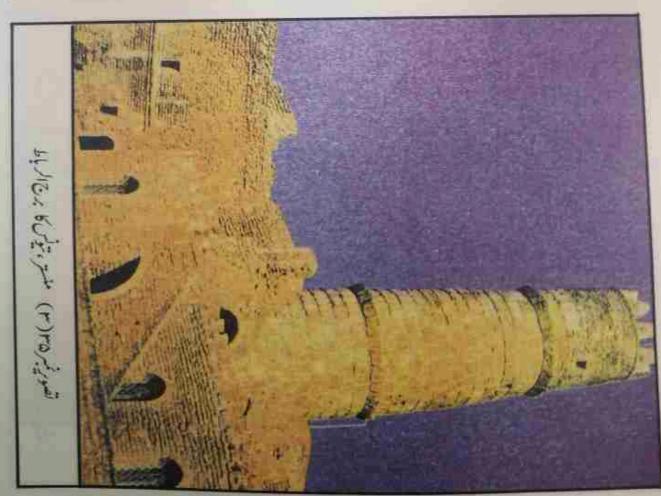



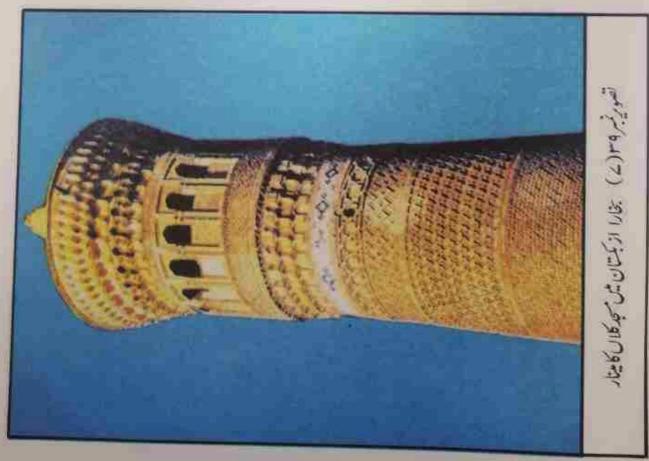

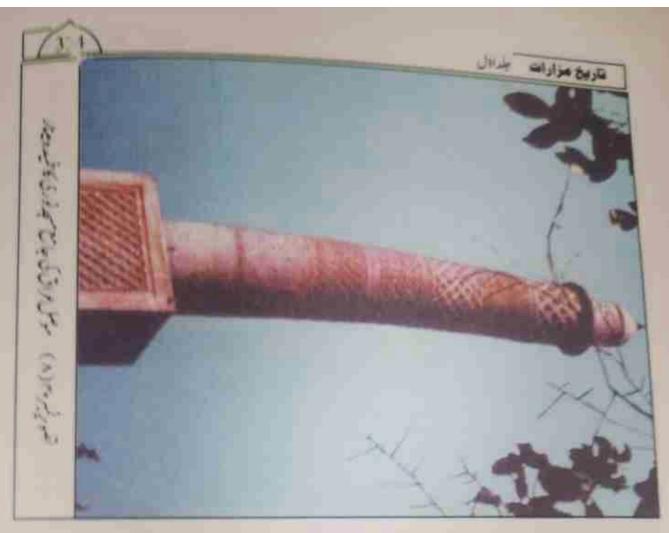



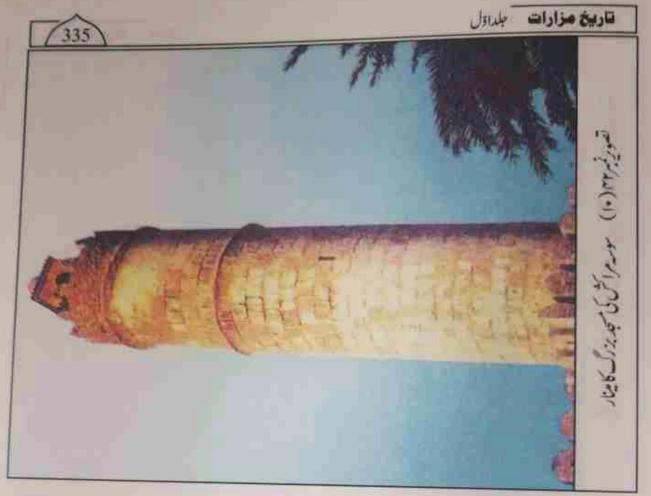



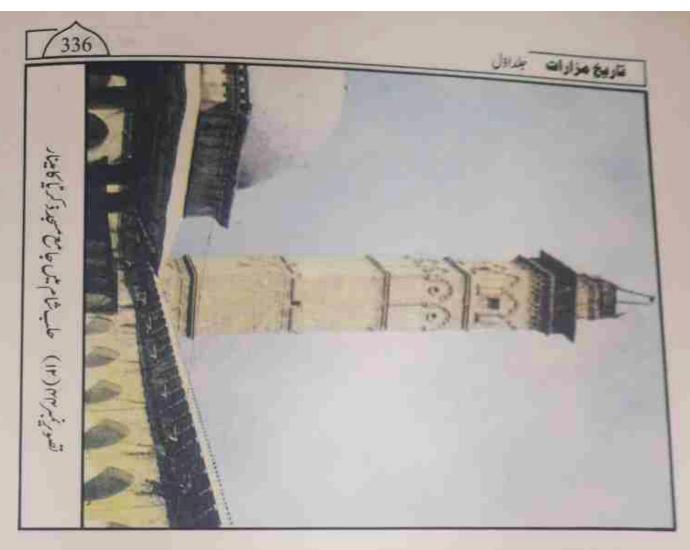



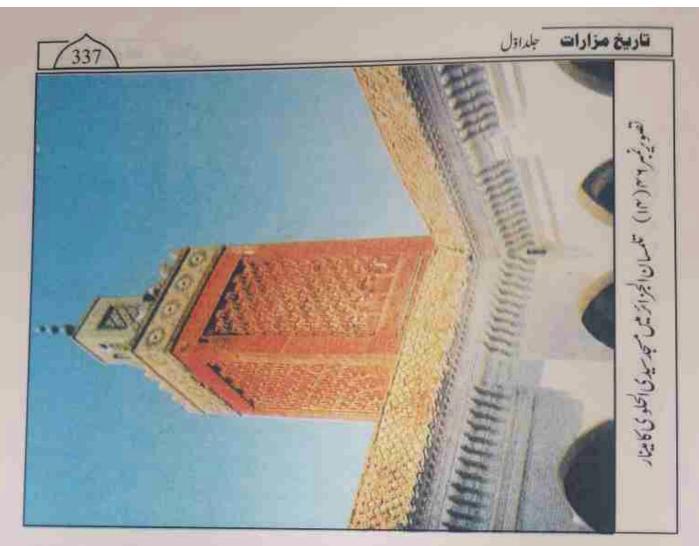

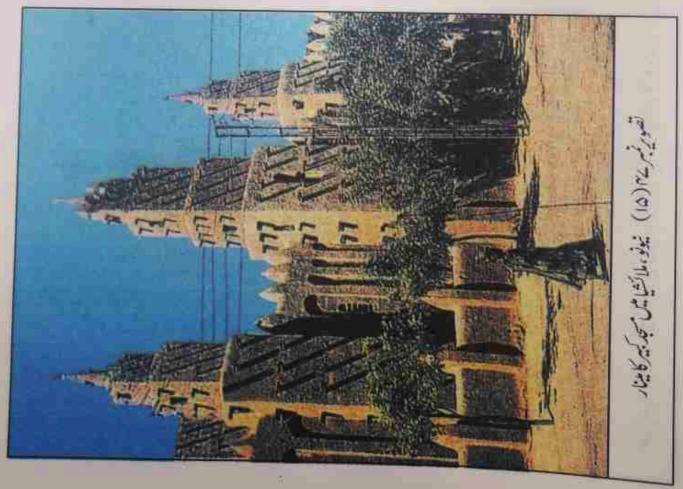



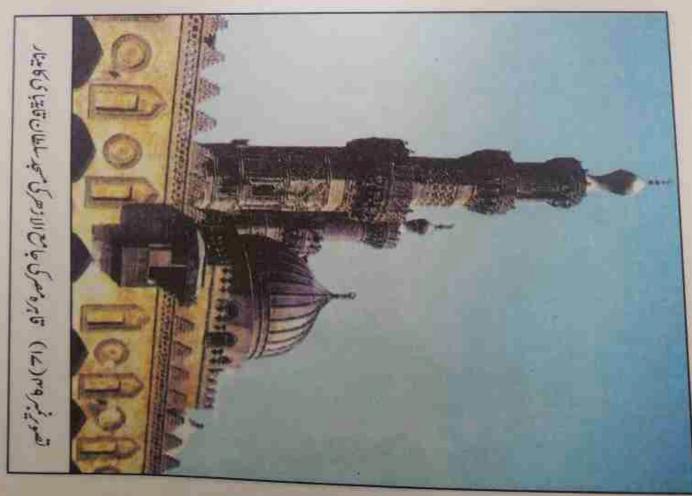

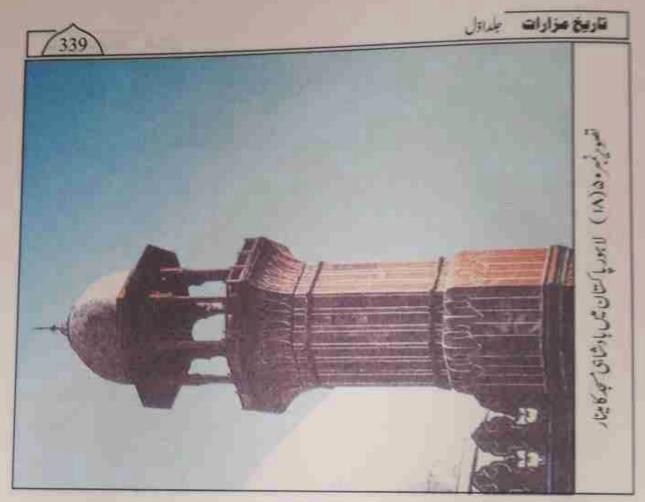

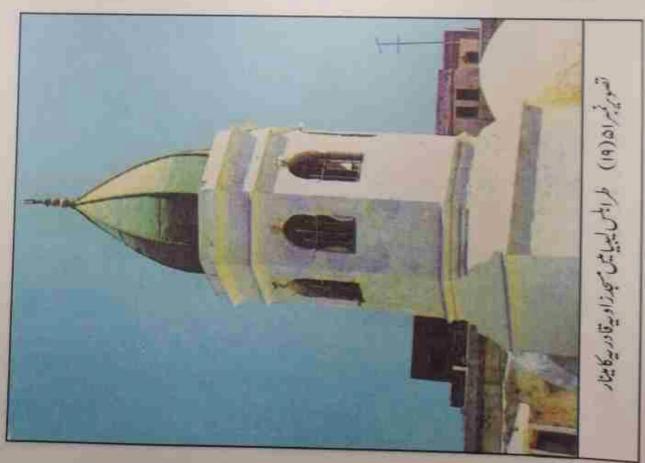

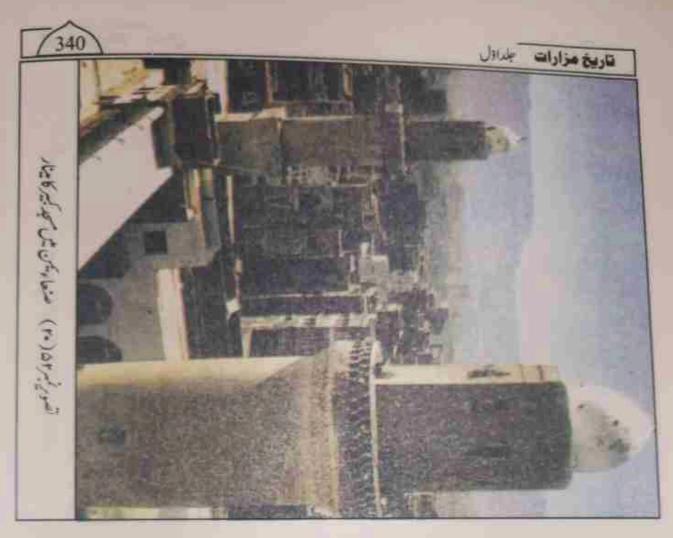





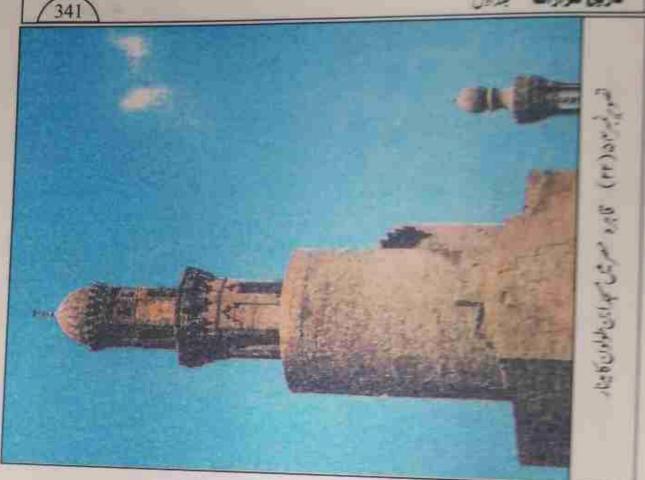









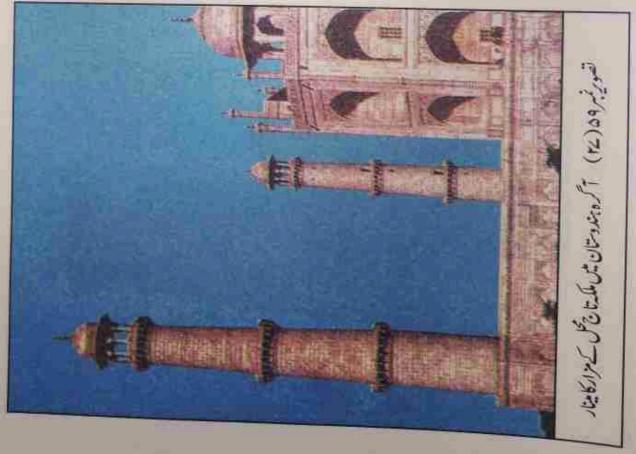



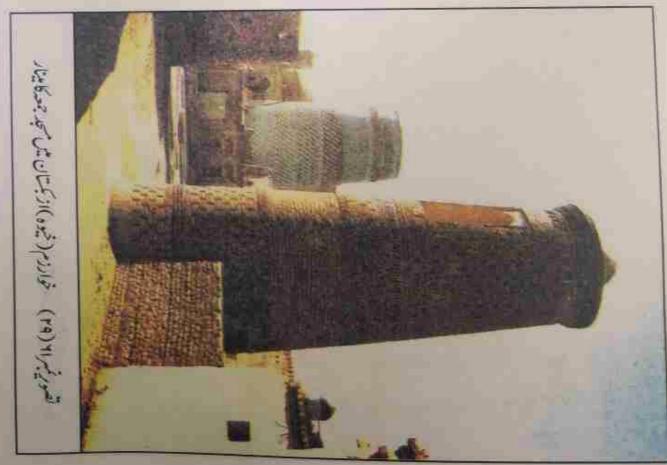











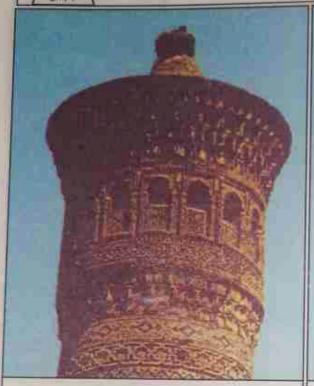

تصور نمبر ٢٥ (٢) بخارا كي محد كلان كا كلدستداذان

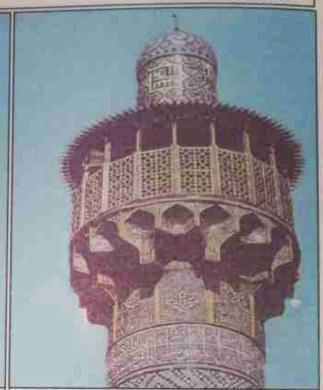

تصور فبر ١٦ (١) اصفهان كي مجد شاه كا كلدستدادان



تصویرنمبر ۲۹ ( ۴ ) بغداد کی متجد جامع خلفاء کا گلدستداذان

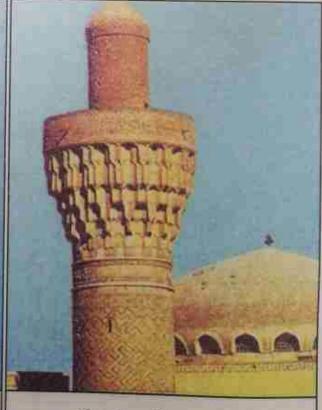

تسور نبر ۱۸ (۳) حلب کی مجدقودی کا گلدستداذان

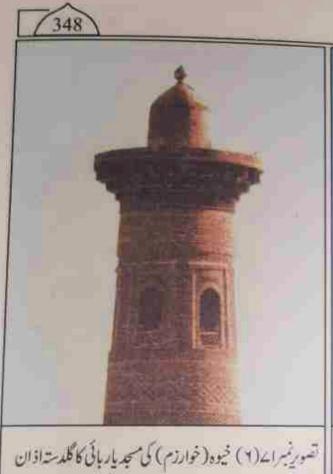

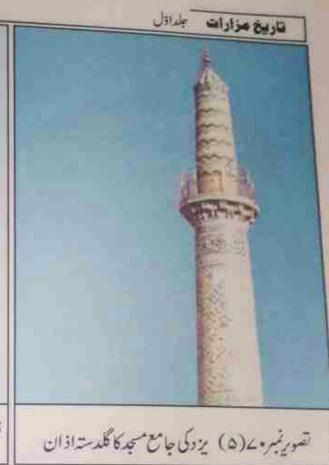

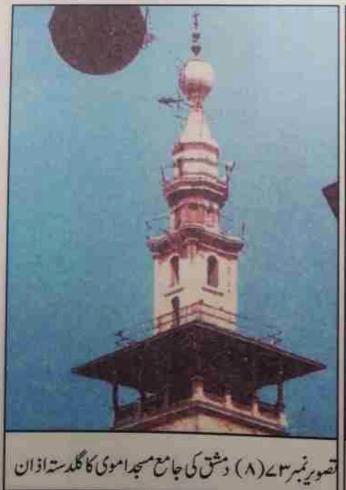

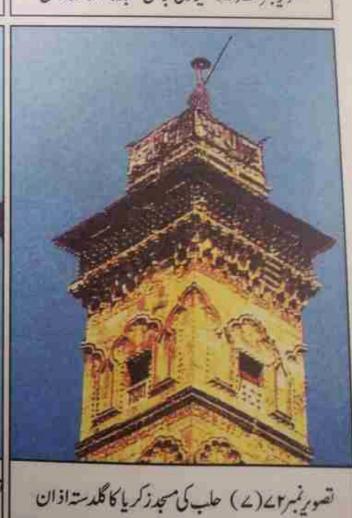



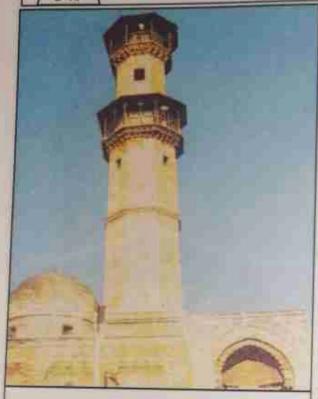

تصور نبره 2(٨) علب كي مجداطرش كا كلدستاذان

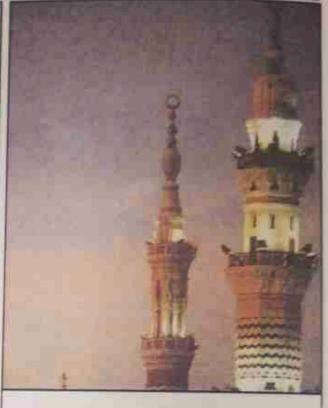

تصور نمبر ٢٥ عديد كي معجد نبوي كا كلدستداذان

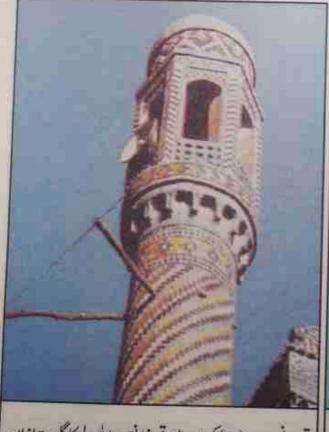

تصور نمبر ۷۲ ) كرمان مين قبرشا ونعمت الله ولى كا گلدسته اذان



تصور غبر ٦ ٤ (١١) ما بان كي مجد بينار خان كا كلدسته اذان

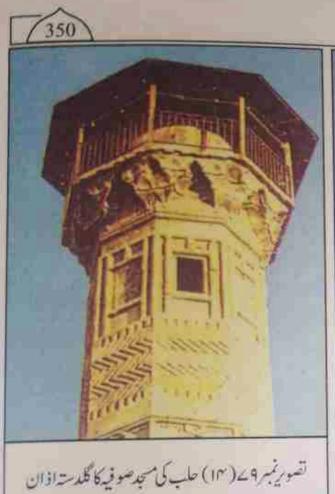

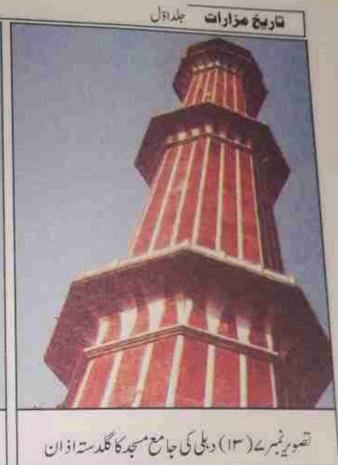

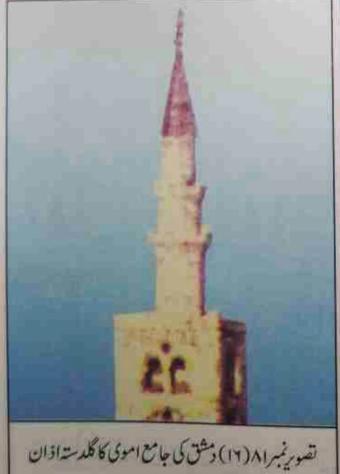

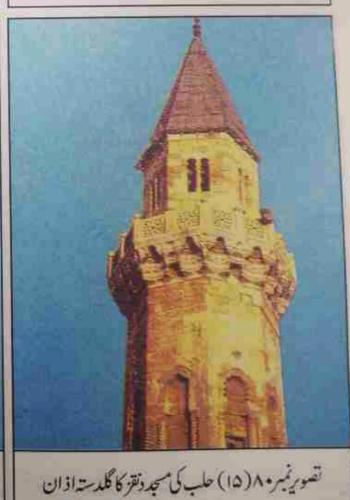









تسور نبر۵۸(۴) قاہرہ میں جامع الازبر کے مینار کی چونی

تصور نبرم ۸ (۲) قاہرہ میں محدابن قلاوون کے بینار کی چوٹی









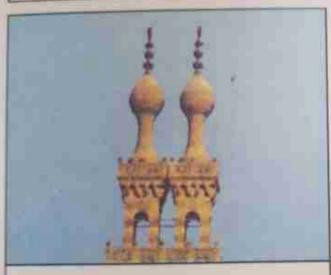







تصور نبر ۹۳ (۱۲) و يمبلدن -جوني الدن ين مجد ك ينارى يونى



تصور فبر ۹۲ (۱۱) قم میں حضرت فاطمه مصومه کے مزار کے مینار کی چوٹی

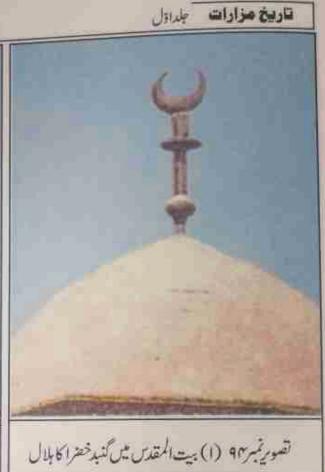

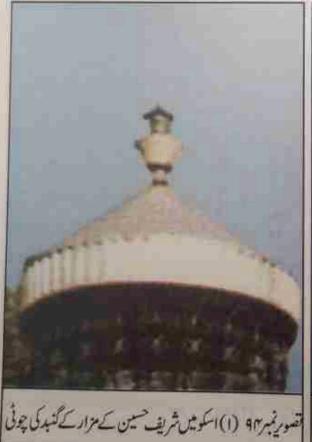

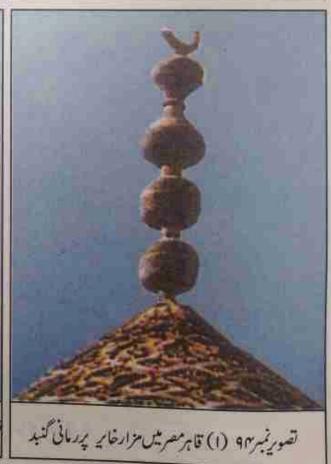

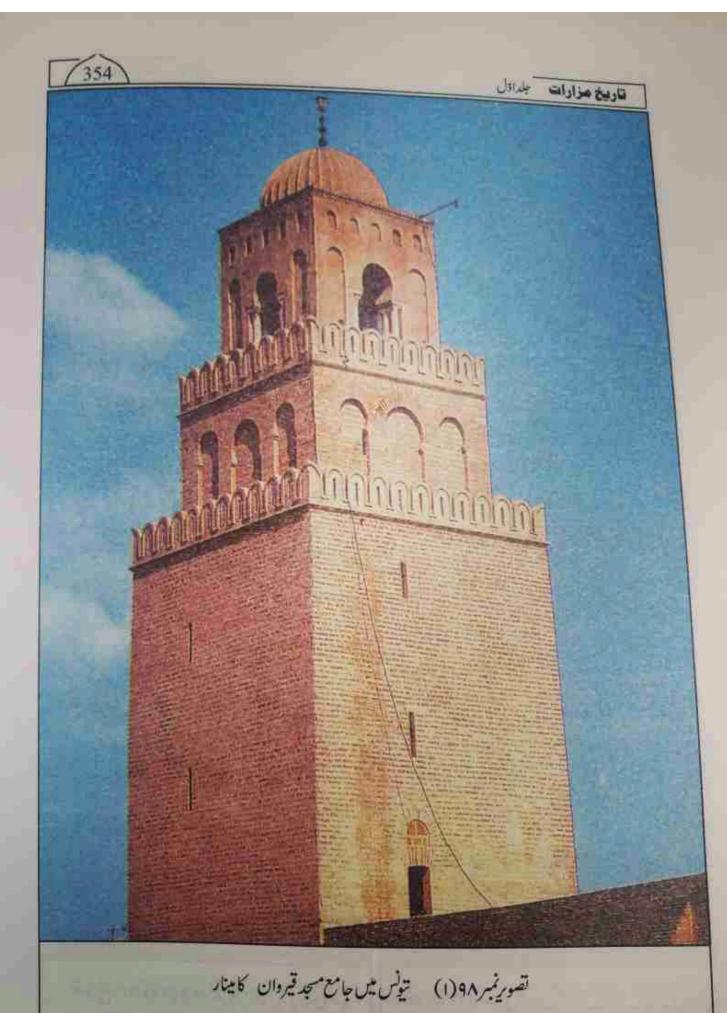

تاريخ مزارات جلدادل

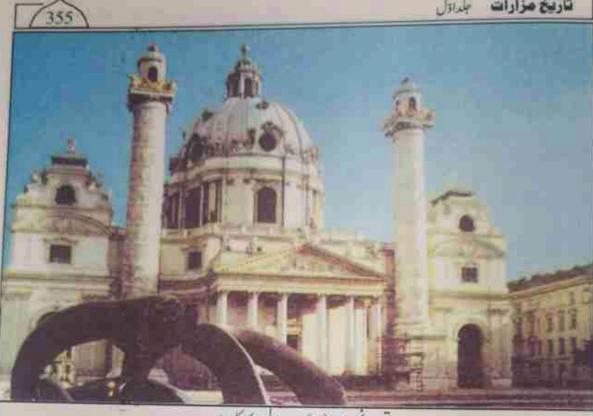

الصوريمبر ٩٩ (٢) عاركس كاكليسا

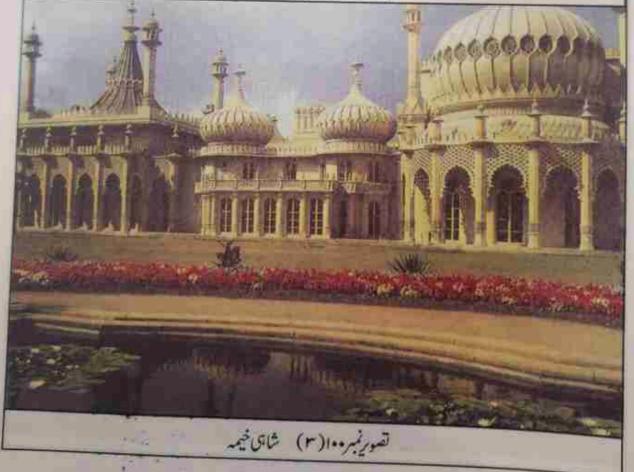

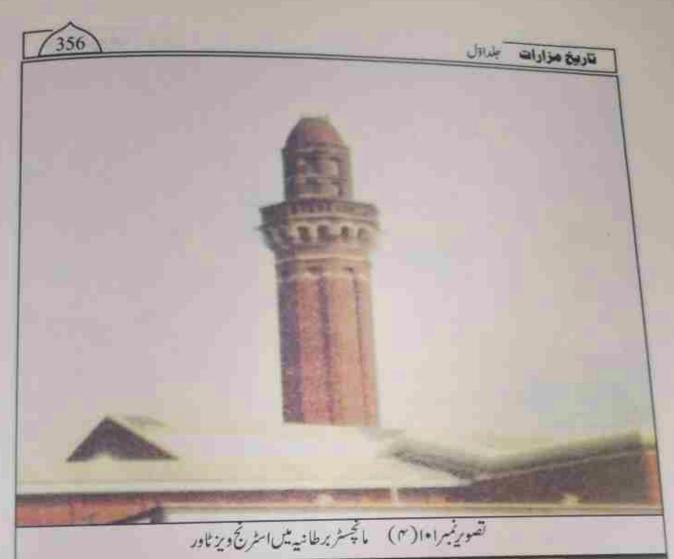

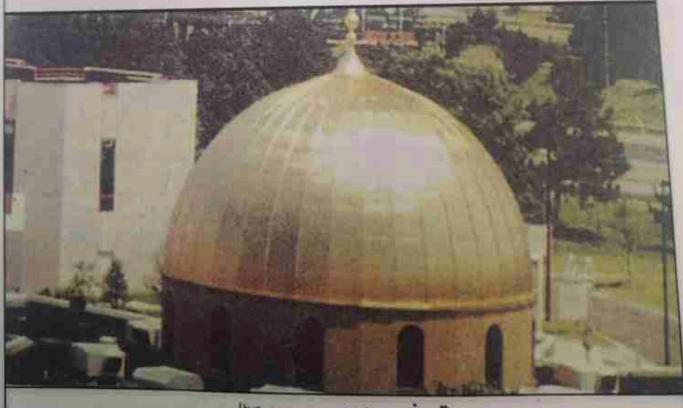

تصور نبر۱۰۱(۵) سينت جا د باسيعل

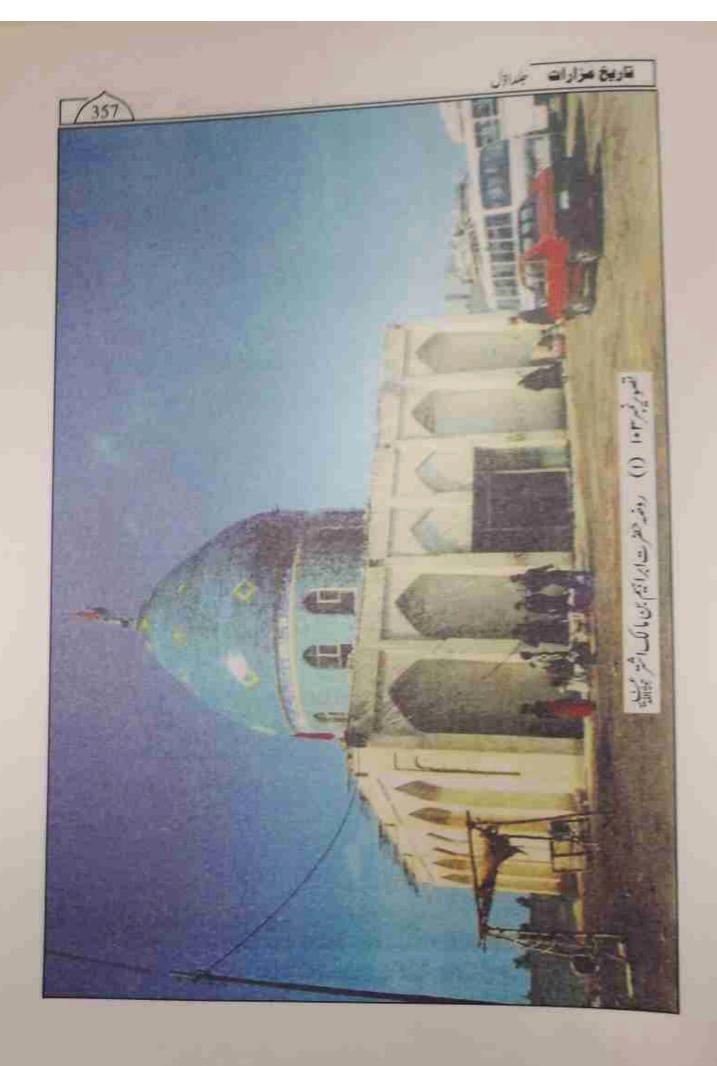



تصور نمبر ۱۰ (۲) روضه ابراجیم بن مالک اشتر کا ندرونی منظر

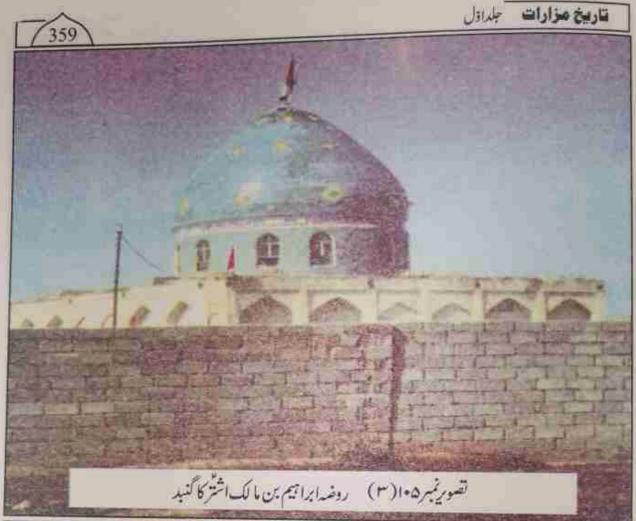



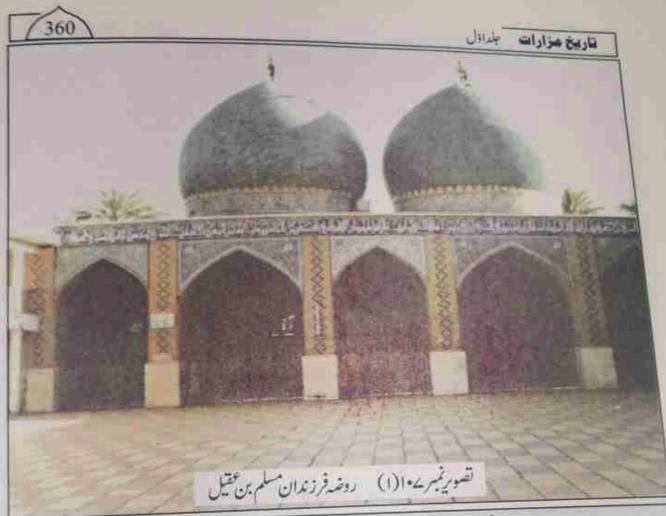



تاريخ مزارات علداول



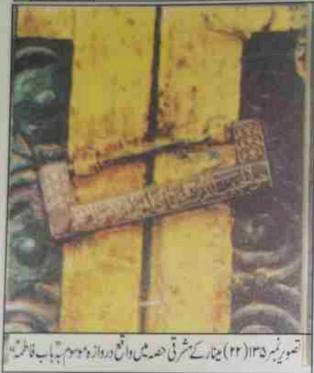

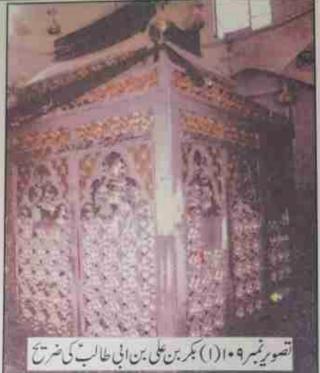



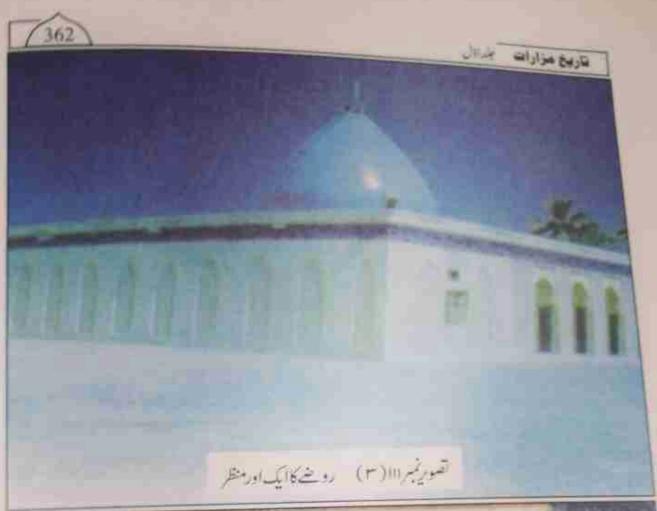





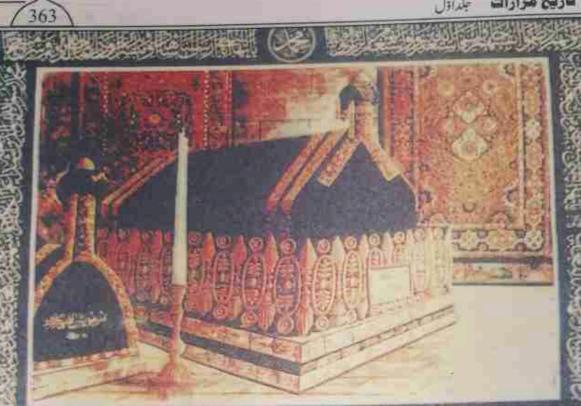

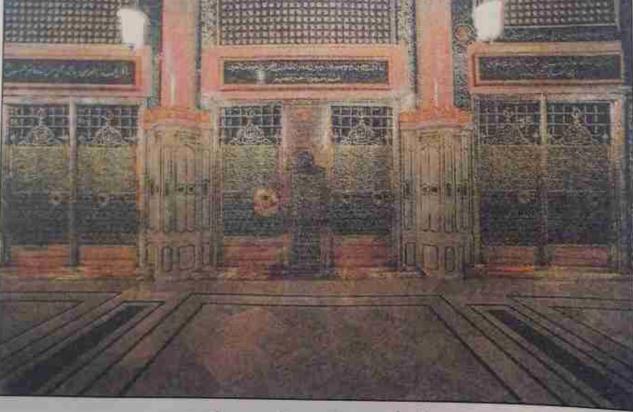

تصور غبرا۱۱ (۱۸) باب التوجه ياياب التوب

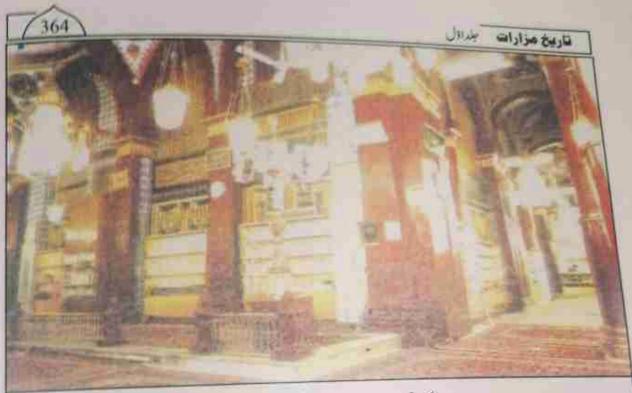

شكل نمبر ١٣٢ باب التجد ياباب الثاي



شكل نبر١٣٣ بابالتجد يابابالثاي





الصور غبر ١٣١٥ (٢١) بينار كمشرقي حصدين واقع دروازه موسوم به " باب فاطمه"



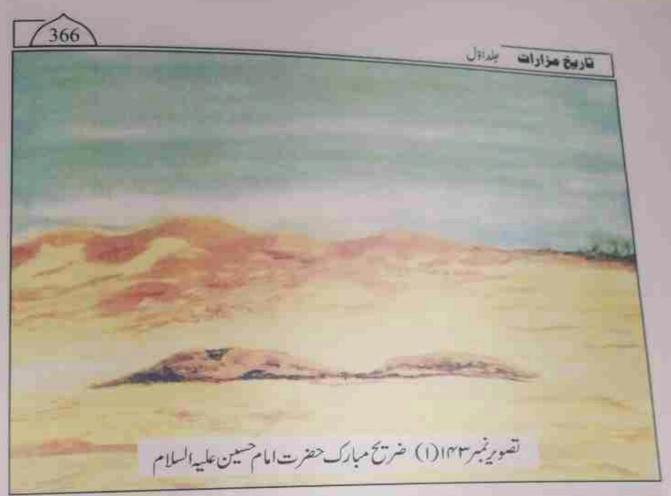





تصور فمبر ۱۲۵ (۳) حضرت امام حمين عليه السلام كي ضريح مبارك كي صندوق

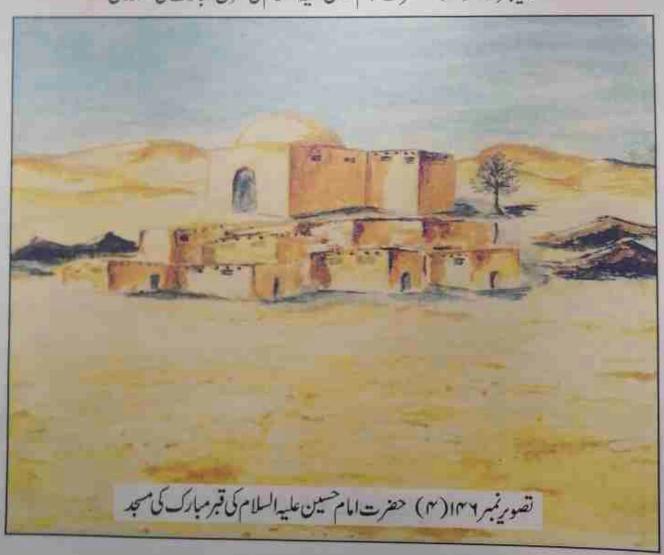

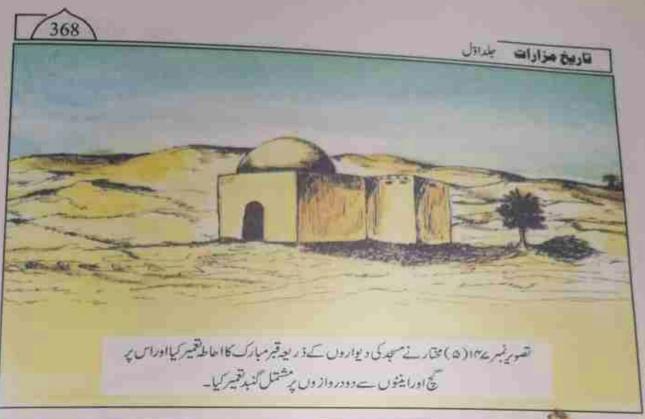



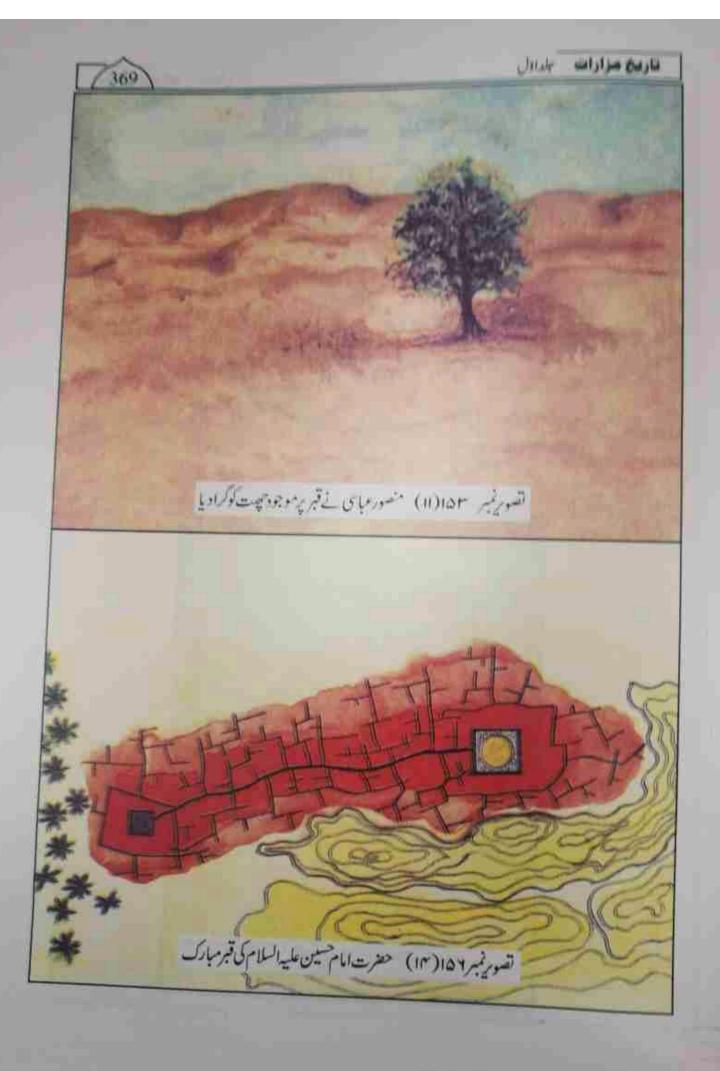

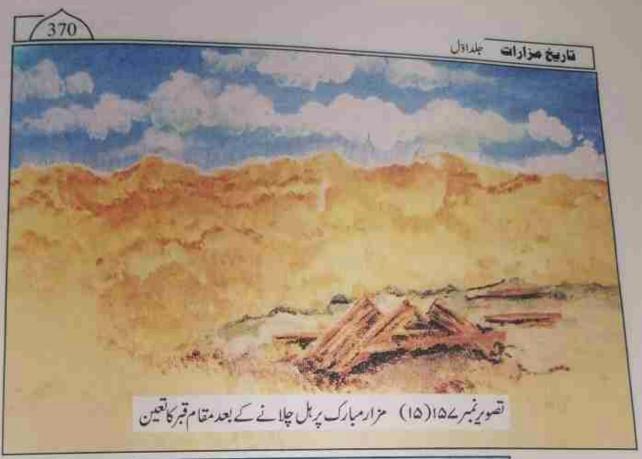





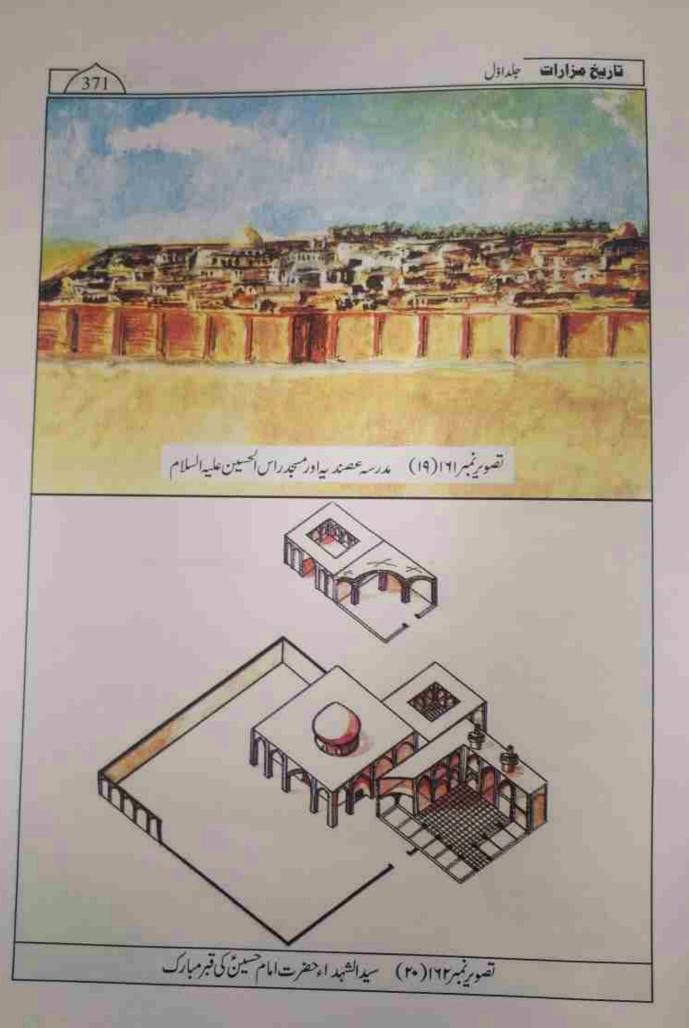

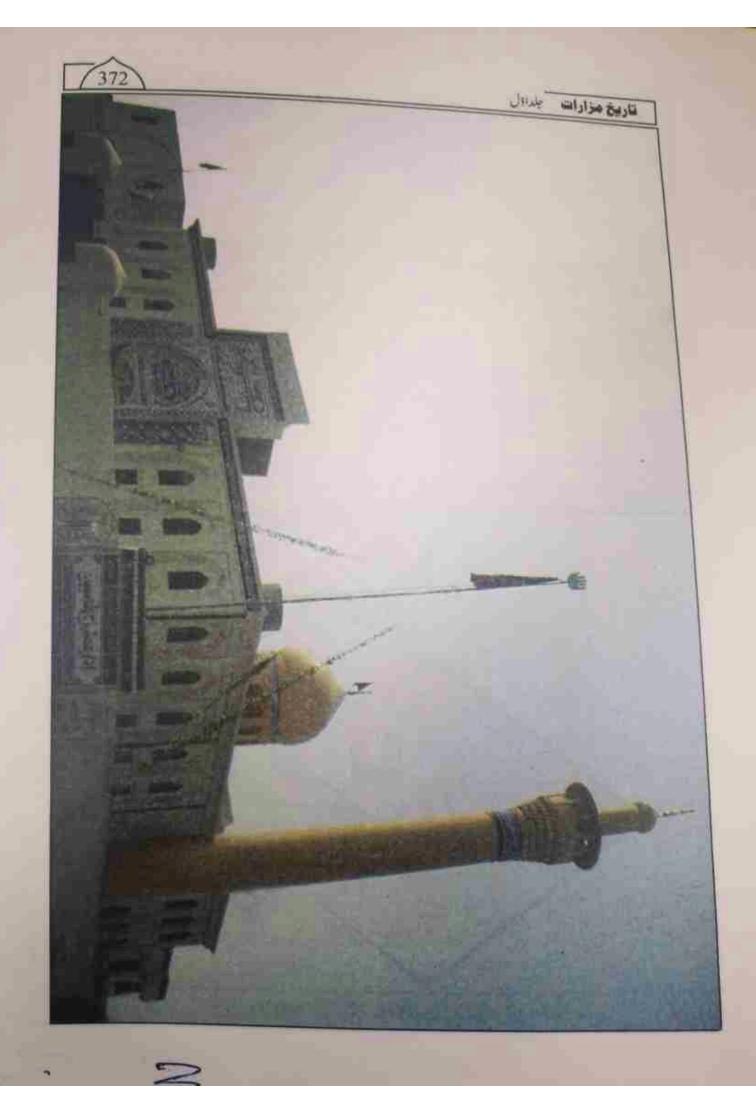





**HUSSAINI ENCYCLOPEDIA** 

## THE SHRINE'S HISTORY

OF AL HUSSAIN - HIS FAMILY AND PARTISANS

Mohammad Sadiq Mohammad (AL-KARBASST)

Hussaini Centre For Research London - United Kingdom

IDARA MINHA JALIL HUSSAIN PAKISTAN SHAHRA-E-ALI IRN-E-ABI TALIB JOHAR TOWN LAHORE



